



## فهرست مضاين

| صفير                                   | مضمون                                          | مفرر         | مضمون                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 1.                                     | رف الشرك واسط عجتت                             | 0 4          | خطبهٔ افتتاحیه                                      |
| 1                                      | ظيم داتباع نبوئ                                |              | يمان كے اصول وفروع اور                              |
| rr                                     | فلاص                                           | THE STATE OF | ن كوشع                                              |
| "                                      | تسام نفاق                                      | To Senat     | إب اوّل: قلب سي علق                                 |
| The said of                            | یا کے خیال سے اعمال صا                         | 1            | بمان كم شعب اوراس كى تعداد                          |
| 10 cm                                  | رک کرنا                                        |              | ان تعبوں کی مختصر فضیات                             |
| 44                                     | وبه وطراق توبه                                 |              | تنبيراول الم                                        |
| الم الما الما الما الما الما الما الما | ۇن<br>ئەسىنىگان رىخى كاي                       | 1 1 1 1 1    | تنبية ال                                            |
| 14 20                                  | رسے میں مان رہے ہا ہما<br>راسے مشرانے کا طریقہ | C But a Tue  | وحدة الوجود<br>اقسام شرك                            |
| 1/2                                    | ن الله الله الله الله الله الله الله الل       | E YEAR STORY | اف مرك<br>فرشتون پرمرد ماعورت كانكم لكانا           |
| YA                                     | عوق <i>اس</i> تاد                              |              | سرسون پر روی ورت و سرت<br>رسل د کتب کاعد معین رکرنا |
| r4                                     | معقوق ببير                                     | 5 6 6 1 4    | تحقيق تقدير                                         |
| mm                                     | تنبيبر                                         | 130          | الشراور رسول كے ساكھسب                              |
| m/4                                    | دفا                                            | M. Carolli   | سے زیادہ محبت                                       |

طبع بَدَدِيْد : ربي الن شاكالم اكتوبر 199 م باهتمام : مخدم شناق ستى مطب : احمد برنتنگ كار پوريشن كراچى مناشِ ق : إدارة المعارفت كراچى ا پوسك و د 201۸ - فون ٣١٣٥٠٥

ملنے کے پتے

ادارۃ المعارف تحراجی نمس المبار

دارالاستاعت ،اُردوبازار، کراچی ملا

ادارۃ اسلامیات، ۱۹۰-انارکلی لاہور

| صفتر | مضون                                    | صفائنر       | معنمون                      |
|------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 161. | وفاء نذراور بعضمروج                     | ACCOMPANIES. |                             |
| Al   | وممنوع ندرس                             | 44           | طري حفظ لسان                |
| AF   | مفظ يمين وآداب آل                       | 800          | ياب سوم: جوارع سيمتعلق ايان |
| M    | رفع غلطي وكفارة قسم واقعام أل           | 200          | كيشج اوران كي تعداد         |
| -    | كفارة قتل وظهار                         | 44           | لمبارت اوربرقىم كاصفان      |
| 10   | كفارة رمعنان                            | 44           | صدقه                        |
| "    | بدن چيانا                               | "            | زكاة مذريخ والوسكاصلاح      |
| 44   | برده کے صروری احکام                     | 41           | صدقع فطر                    |
| 14   | قربان المراب                            |              | مال بين علاده زكاة اور      |
|      | غلطى بتميي مارس درمرن                   | 4            | بمی حقوق ہیں                |
| ^^   | قيت چرم تسربان                          |              | روزوں یں کوتا ہی کوئے       |
| 1    | تجييزوكفين وصلوة ودفن                   | 40           | والوں کا اصلاح              |
| 4.   | ادائے دین<br>مقدم قرص میں بے احتیا طیاں | 44           | 3,20                        |
| 91   | صدق في المعامله                         |              | م كمتعلق بعض خيالات         |
| 94   | ادائے شہادت                             | 46           | ك اصلاع                     |
|      | جو فی گواہی اورا کیے                    | 41           | مشورهٔ عج رنصیحت)           |
| "    | مقدمهی وکیل بننا                        | 49           | الاتكاف وغرص الاتكاف        |
| 94   | تعنف بانكاح                             | ^-           | ابجرت                       |

| منونر | معنون                          | صفخر      | مضمون                          |
|-------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|       | بابددم : زبان ميعن شعب         | 10        | تأست تأست                      |
| 24    | اوران كے مختصر فصائل           | "         | صبر المحا                      |
| 00    | اقرار شرط وشطر ہونے کی محتبق   | "         | تواصع                          |
| 11    | اعمال كاشرط وشطر بون كالحقيق   | 14        | رحمت وشفقت                     |
| 4     | زيادت ونقصان ايمان كحقيق       | 11        | رصا بالقضاء                    |
| "     | تلاوت قرآن مجيد                | 144       | توكل ا                         |
| 04    | اداب ضروری تلادت               | <b>M4</b> | حقيقت تركل ورفع غلطي           |
| 11    | قرآن کے ساتھ برتا ڈ            | ď.        | ترک عجب                        |
| 01    | علم سيكهنا                     | "         | فرق درمیان ریاو تکبردعیب       |
| 11    | علم سحمانا                     | 141       | ترك چنلخوري وكييز              |
| "     | فضأكل علم دين واتسام علم عرون  | "         | וצליכוג                        |
| 09    | علماء بركسب دنيا كالزام كابواب | "         | ترك غصته                       |
| 16    | سالطريق مصول علم دين           | MM        | ट पर ४ जन्हे                   |
| 4.    | 210/2                          | NA        | ترک بدخواهی                    |
| 44    | ذكرالله                        | 10        | بدگمان اور جنگخوری<br>نزک دنیا |
| 11    | عربي طريقة تصوف                |           | اصلاح خيالات ترقى خالان دُنيا  |
| 44    | استغفار                        | Ma        | وتحقيق ترمحود و مذيوم          |
| 11    | لغو اور منوع كلام سے بچنا      | 01        | ر فغ اب تباه                   |

بِسُ اللَّهِ الرَّحُلُونِ الرَّحِيمُرُ

ではなるようななり、からはからないというからなっていか

Modern Character States of the

الحدد لله الذى ضرب الله مثلًا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها تابت وفرعها في السماء تؤنى اللها كل حين باذك ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يت حكرون والصائوة والسلام على رسوله وخليله وحبيمه على الدى جعل الإيمان بضعا وسبعين شعبة فانفلها قول لاالله الله وأدنا ها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليد، ورحمة الله ويركان دعلى عباده العلمار الصالحين الدين استنبطواهد ها الشعب من الكتاب والسنة وعينوا ها لعامة الأمة جعلنا الله تعالى من يقتحمه في الشعاب ويدخل تلك الأبواب ورزقن اعنده حسن ما ب وليسرلنا في يوم الحساب.

جانا چاہئے کے قرآن مجید کی آیت مرقومہ بالاسے مجلاً معلوم ہوتا ہے کہ ایکان میں کچھ اصول اور کچھ فروسے میں اور صدیث مذکور میں ان کا عدد عمیقین مزمادیا گیا ہے۔ سترسے کھے زائد ہیں اور ان کی تعیین وتفصیل کے بتہ بتلانے

MANY CONTRACTOR OF THE STATE OF

| صور                  | مضمول المستعدد       | صفائر | مضمون                       |
|----------------------|----------------------|-------|-----------------------------|
| 1.10                 | انفاق فی الحق        | 94    | ادائے حقوق عیال             |
| 11                   | قدرداني الم حلال     | 9<    | ضدمتِ والدين                |
| 1.14                 | بجاب لام وطس         | 11    | تربيت اولاد                 |
| 1-0                  | کسی کوایذا به دبیا   | 90    | م الرم                      |
| "                    | اجتنابعن اللهو       | "     | اطاعتِ آقا                  |
| 1.4                  | راه سے بیمقر ہٹادینا | "     | كومت مين عدل كرنا           |
| 11                   | دُعادت کر            | "     | اتباع جماعت                 |
| 1.4                  | صيرمفيده             | 99    | الماعت حاكم                 |
| 1.0                  | قصيده مادان وعاله    | 11    | اصلاح بابمى                 |
| 201                  |                      | Jee   | ا عانت کارخیر               |
| 1991                 |                      | 11    | امر بالمعروف وبني عن المسكر |
| cles                 | Selection of         | 1-1   | اقامت صدود                  |
| 600                  | 0 760                | "     | اشاعت دین                   |
| \$ - 100<br>\$ - 100 |                      | 1-14  | ادائے امانت                 |
| 1010                 | -12 3                | 1     | قرص دينا                    |
| Patrick St.          | 3 (marin) - last     | 11    | March 7                     |
| 1923                 | udicipal Inc         | 11    | مارات بمساير                |
| 200                  | No.                  | 1.10  | معامله                      |

10

کواس کے بین شعبے ایک اوئی اور ایک اعلیٰ ایک اور طامی فرما دیے گئے تاکی علمات مستنبطین وست سے کا کا علمات مستنبطین وست خرابی شعب باقیہ کرخود اپنے ذہن فدادادی قوت سے کال کردور کو ان کو بتا ہد علماتے محد نین محققین نے قرآن وحدیث بیں فور کرکے ان

سب شعبوں کرجیج کیا اورمتعدد کتابیں اس بحث می تصنیف فرائیں جزام اللہ تعالی خبرالحزار ،

مرت سے میرے خیال میں تھاکدان سب شعبوں کوایت ہم و کن اللا کا بین کے واسطے عام ہم اردو میں کھوں تاکدان کو بیم و کن اسلام جو کہ جس ایمان کا ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں اس کے اس قدر شعبے ہیں اور عور کریں کہ ہم میں کتنی باتیں ہیں تئی انہیں ہیں تاکداس سے ایسے ایمان کے نقصان و کمال کا اندازہ کرسکیں اور جن اوصاف کی کی ایسے اندر بائیں ان کے تعمیل تھیل کی کرشنش کریں اور بدون کھیل اس وعوے سے سٹر ماہیں ۔ گوا صول دین کے مان لینے سے اونی ورجہ کا ایمان میشر موجاتا ہے مگروہ ایمان ایسا ہی ہے مان لینے سے اونی ورجہ کا ایمان میشر موجاتا ہے مگروہ ایمان ایسا ہی ہے جیسا انگر اا انجا اندھا اکا ان ایا ہے تا دمی اوری کہلایا جاتا ہے ۔ سب جانے بیان ایسا ادمی کس ورجہ کا آدمی ہے۔

دوسری غرض ان شعبوں کے بتلائے سے یہ مجی ہے کہ غیر قرموں کو یہ بات معلوم ہو جانے کہ اسلام کی تعلیم کانی ونام ہے ا دراسلام اسی کوکامل مسلمان جا تناہ ہوں ، ناقص مسلمان جا تناہ ہوں ، ناقص مسلمان جا تناہ ہوں ، ناقص مسلمان ما اس کی ماسلام کی تعلیم کو بے وقعت رہ مجیس کیونکہ اسلام کی تعلیم کو بے وقعت رہ مجیس کیونکہ اسلام کا اس ان کے تام مخبر کے متنابق بات وا حاد بیث بھی ذکر کر دیے گئے ، بین تاکہ ملام ہوجائے کہ یہ سب تعلیم شاری کی ہے کہی کا قیاس نہیں ہے ۔

کاکام بٹلادینانے ندکر زبردستی کسی کو ولیساہی بنادینا۔ برقصورہم لوگوں کا ہے اسلام پرکوئی الزام نہیں .

مجا تیو اِ اسلام کے شعبے سننے کے لئے تیار ہوجا ڈ اور ہمّنت قوی دکھوکہ یہ سب شیرے تم کوحاصل ہوجا ہیں ۔ اس وقت البند مومن کا مل بن رک سر

مقادمه در رسب شعبے حب تعداد مقابی سند بیں جن میں نیس تو قلب سے شعلق ہیں اور سات زبان کے ساتھ اور جالیس باقی جارے کے ساتھ دم مینوں تموں کو تین باہب میں ذکر کھتے ہیں۔ وباللہ التوفیق بر

۱- یسون سے پاک ۲ - خلاصہ ۲۰ سالع ۲- دوای ۵- عدیسے تجاوزکرنا ۷- اس بع عدیت کے ایمیز ۱- دامنع

ادر سلم کی ایک اور روایت می جداور به بن ان بخشت پر اور دون خیر اور دون خیر اور دون خیر اور دون خیر اور مرف کے بعد زندہ ہمین نے براور تر ندی کی روایت میں ہے برکوئی بندہ ایمان والا نہیں ہوسکتا پہاں تک کر ایمان السے تقدیر براور بہاں تک کر بھین کرے کہ جو بات ہے والی ہے ہرگز نہیں ٹل سمی اور جورہ گئے ہے وہ پہنچ نہیں گئی ۔

وی والد بی مرکز نہیں ٹل سمی اور جورہ گئی ہے وہ پہنچ نہیں گئی ۔
وی والد بی داخل ہر ایمان الدنے میں برسب داخل ہیں اس کی ذات

باث

بيان ي ان شعب ايان كے حوقلب سي سات اي دوليس شعبري ا ایمان لانا الله تعالی پر ﴿ بداعتقاد رکھنا که المولت الله تعلی کے مادث اور مخلوق ہے ایمان لانا فرستوں ہے ایمان لانا اس کیسب كتابور بر ( ايان لانابينمبور بر ( ايان لانا تقدير بي ايان لانا قیامت کے دن پر ﴿ جنَّت کا یقین کرنا ﴿ دوزخ کا یقین کرنا ﴿ فِیتَ ر کھنا الترتمالی سے اس مجتت کرناکس سے الترتمالی کے واسطے اور ففن کرنا الشرتعال ك واسط المعبّت ركهنا رسول الشصل الشدعليه وسلم سے ا اخلاص ﴿ وَبِهِ ﴿ وَخِف ﴿ رَجَّا وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَقَا كرناعبدكا كصبر ال توامنع الرحمت وشفقت مخلوق بر الرامني الرناقطات الي يد الى توكل كرنا الى ترك كرنا فود بدى كالم ترك كرناكيدكا و ترك كرناحدكا و ترك كرنا غصركا و ترك كرنا بدخابى كا الركرناحية دنياكا.

ان شعول كى مخصر فضيلت اور كجه كيم متعلقات چند فصلوں ميں بيان تريد

فصل ، فرایارسول اشرسلی انشرعلید وسلم نے ایمان بہ ہے کہ بقین الانے اللہ براور اس کے سب فرشتوں براور اس کے سب پیغمبروں براوراس کسب کتابوں براور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر اور اس کے خیر برجی اور شرید بی . رروایت کیا اس کوبخاری وسلم نے ) اور شرید بی .

١- هاتي عسعب ٢ - ختم يموز والا ٢- اصير ٢ الله كي فيملم

قال الله تعالى:

فَامَّاالَّ ذِيْنَ فِي تُلُوبِهِ مُ رُيْخٌ فَيَشَّعُونَ مَا تُشَابُهُ وسنُـهُ

ابتعكاء الفتثنة

كاول دهوندنك. وَابُتِغَاءُ تَاوِيُلِهِ .

(1-2/10-2)

رہے وہ وگ جن کے دوں یں جی ہے

سووہ بیمے پاتے ہیں اس منمون کے

جر المطلب إشده ماس قران

یں سے فتر تلاش کرنے کو اوراس

مندية الى : حفرت شارع على السلام سے وحد كے دوسى تابت برك بي ايك لامعبود الآا مشردوسرا لامقصود الاالله بيليمعنون كا بنوت

تواظم من المس ہے.

قال الشرتعالى:

يضاحبي السخث وأركباب مُتَفَرِّ قُوْنَ كَايُدُ أَمِلِاللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَاتَعُبُدُنَ مِنْ دُونِهُ إِلَّا ٱسْمَاءً مُمَّنَّ وَهُمَّا أَنْ مُمَّا فَالْمُ اللَّهُ مُمَّا فَالْمُمْ اللَّهُ اللَّهُ مُمَّا فَالْمُمَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا مَآانُذَلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلُطَاتُ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ آمَرَا لاَّ تَعُبُ كُ فَالْلَالِيَّا ا

اے قیدخانے کے ساتھیوا کیا بہت مصتفرق ماك بهتربين بإاشتعالي جواكيلاب زبردست سينبى اوحة الشرتعالى كوهود كر كرجند نامون كو का रे वर्ष रिर के कि के के विश्वार باب دادوں نے نہیں آناری اللہ تالى نان ك كونى دلى بس يظم مرا نشركا حكم كياب اس نے كرمت

اباس میں تنتیش کرناکداستواسے کیا مرادہے ادراس کی کیا تا دیل ب ب فنک بها بت جوائت کی بات ہے۔ ابنی صفات کے حقائق و اور ب طور برمعام نہیں . تا بخالی چہ رسد اس سیدھی بات ہی ہے کمجلاً اعتقادیے كرجو كيراراتا وفراليب ت بعيساس كا ذات ب وليسابي استوادموكا زیاده تفتیش کی صرورت بی کیاہے مزہم اس کے مکلف بیں مزہم سے اس كاسوال بوكا . البترب يقيني طور براعتباد ركے كري استوا بھارے استواك مثل نہیں ہے۔ بقولہ تعالیٰ میں کمشلم شی ارا یہ کھرکساہے اس سے حث

م كرب الشرتعال كوالمردب يا مديث سرويت يس أياب. ينزل ربساتبارك وتعالى زول فراته الرب برشب كلليلة الى السماء الدنيا اسمان دنيا كل طوف

اباس فکرس براید که نزدل سے کیامرادہ اوریس طرح ہے۔ رمول الشرصل الشدعليه وسلم كاس نزول كخيرد يفس جومقصود بكالوك ذوق وشوق وصنور قلب سے اس وقت ذکروعبادت میں مشغول ہوں اس کام يب كمنا بالبية ان نصول تحقيقات مين بدر كرحقيقت كاية قيامت ك بعي سن كاميدائين خاه مخواه اينا وقت عزيزمنا يع كرنا ب

نيست كس را از حقيقت آگي له جملر مي مير نديا دست بني

صفر كذشك ترجم : رحمن في عرش يرقرار كيدا ١١ من معنى فرا . له يعي تفصيل دعوى كرنا میے کو ف خص حقیقت خداوندی برا گاہ بیں اس بارہ میں سب فالی اتھ ہو کو مرمیاں

رز بهو ، ببي معنى بين لامقصود الآالله .

ابهم وه حدیث نقل کرتے ہی جن میں ریا کوشرک فرمایاگیا ہے۔
محودی لبیدسے دوایت ہے کہ نبی صلی الشرطیر وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
"بڑی فوفناک چیز جس سے تم پر اندلیشر کرتا ہوں شرک اصغرہے وگوں نے عوش کیا
یارسول الشرا شرک اصغر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا رہا"۔ (روائیت کیا اس کو احد نے)
اور بجی بہت سی حدیثیں اس مطلب میں وارد ہیں تغییر ظہری میں سورہ
کہف کے ختم پر جمع کی گئی ہیں وجہ اضفار یہاں نہیں تھی گئیں اس مین کے دہونے
سے اخلاص جاتا رہتا ہے جس برکسی قدر حقوبت کا استحقاق ہوتا ہے کین خلود
سے اخلاص جاتا رہتا ہے جس برکسی قدر حقوبت کا استحقاق ہوتا ہے کین خلود

وحدة الوجود اليسري في قريد كاصطلاح صوفي بي ايد اور بي لا موجود الآالشرص كووحدت الوجود كبتے بي . اس من كو قرآن و حديث ابت كا ترا تكلف والين بعد . بي غنيمت ہے كداس من كى اس طرح تقرير كى جائے كر قرآن و مديث سے خلاف نه بيلے ہے . آج كل اس كی شكل بير رہی ہے جونكہ مسكر نا ذک ہے اور مدار بیوت اس كا محف فروق اور كشف ہے اس لئے اولاً قواس تعبر كے لئے كا فى خوارت ، بى ملنا وشوار ہے اور جي قبليل و كنير تعبر كي نے ہے كا فى علاوہ فروق و مناسبت كشفى كے علوم عقلير ونقليد في بير تا ہے كہذان علاوہ فروق و مناسبت كشفى كے علوم عقلير ونقليد في كر تھے كے كا فى خوات ميں اكثر ورعيان و حدة الوجودكى حالت و كيو كر توفت و مناسبت كشفى كے علوم عقلير ونقليد في كر توات كے كہذان كو على مذ فروق حمل زبانی طامات و صلى الت فروا و بينے سے كام مذ ہر ہر واسبے كو على مذ فروق حمل زبانی طامات و صلى اس فروا و بينے سے كام مذ ہر ہر واسبے كو على مذ فروق حمل زبانی طامات و صلى است فروا و بينے سے كام مذ ہر ہر واسبے كو على مذ فروق حمل زبانی طامات و صلى است فروا و بينے سے كام مذ ہر ہر واسبے كو كا من المنظهرى ١٢ ۔

23 pm (0 & 21-4

بوجو ج مگراس کوید دین ہے سیا لیکن اکثر لوگ نہیں جائے .

و برست ۱۹۹۰، ۱۹ اور نبین عم بردان کو گراس کاکه اور نبین عکم بردان کو گراس کاکه این عثب کری الله تعالی کی فالص المی خاص کی الله تعالی کی فالص کے داسط کے داسط ربین ۔ ۵) دالایة ) دالایة ) دالایة )

اور تمام قرآی مجیراس سے بھرا رہائے اور ہی توحیہ ہے ۔ اتلات اور نقصان سے کا فرا ورشرک ہوجا آ ہے اور جہتم میں ہمیشہ رہنا پڑتاہے ۔ یہ ہرگزمعات نہ ہوگا ۔

قال الشرتعالي:

ذٰلِكَ الدِّينُ الْفَيْدُ وَالْكِنَّ

ٱكْثَرُالنَّاسِ لاَيْعُلَمُونَ ،

اِنَّ اِللَّهُ كَلَا يَعُفِ وَ بِهُ وَلِيَعُفِ كُورُ مُركَ كَيَا مِا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال اَن يَنْشُرَكَ بِهُ وَلِيُغُفِرُ كُورُ مُركَ كَيَا مِا وَسِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي الللللَّالِي الللللَّامِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللللَّامِ الللللِّلِي الللللَّامِ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّ

دومرخی کا نبوت اس طرح پرہے کہ رسول الشرصلی الشدعلیہ وہم نے ریا کومٹرک اصغر فرما یا ہے اور ظاہر ہے کہ ریا میں غیرالشرعبود نہیں ہوتا البتہ تعقق صرور ہوتا ہے جب غیرالشد کا مقصود ہو نا شرک مشہرا تو تو حدیج مقابل شرک ہے اس کی حقیقت یہ عثہرے گی کہ الشد تعالی ہی مقصود ہوغیرانشد بالکل مقصود

كدان المحالة كلمات سيج مي وبي وبي زبان سي اكال رب بير. ايان ما يا اب کا ناس کا کھ منال ہے کہ دوسرے عوام ہم کو عقل مجھ کرمقلدانداس کاناصر اعتقا دبلك دعوى كرف لليس مح ان كالوطاع وايان تفاوه مي رخصت الوجائے گا. منازروزہ الگ جور بیٹیں کے کرجب ہم خدا ہو گئے تو بھر نازاورروزه كس كا. جانتاوكل. وحدة الوجود كم بركزيم في نبين حقيقت يب كروه ايك حالت بحس برگزرتى ب دى جا ناسبىداس كوقصدا منس كالنا چاہیے مذورسرے کی مجوریں اسکتی ہے۔ اس مالت کے غلبرس پرکیفیت برجاتی ہے ے بس کدرجان فکارو شم بدار آئی مرجب بدامیشود از درد بدارم آئی سایا ہےجب سے قانکھوں ہیری مدھر دیکھتا ہوں ادھر قبی آدہے مجمی برحالت دائمی موتی ہے بھی زائل برجاتی ہے۔ انشاراللدلبشرط خیرت كى موقع براس مسلك دياد المقتى كا جائے گا. اس مقام برصر ن فيرخوا نام يعرف كرك بس كرتابوں كه فداك واسط اپن جان بداور اُسّتِ محديد بررم فرائي اوراس مشلم می غلوسے بھے بلکہ احتیاط بیسے کہ بعد کشف کے عبی اس کوظمی منتمجهة كيونك كشف مين خصوصاً كشف الهيات مين بعض ا وقات لغرش موطاتي بعجراصل مقصود ب يعن عبوديت اس بيل كك رسي اورز بانى مع خرج كو

الگ چینگئے . کاکرکن کاربگذرازگفتار قدم باید اندرطریقت نه دم ایک کداصلے ندارودھے ہے قدم نه میری زخم خوردہ جان میں اور بدیار انکھوں میں قوسایا ہولہ ہے تاکہ کو درد مجھے فحسوں ہوتا ہے دہ مجی مجھے سے جانبا ہوں ہے اللہ کی راہ میں ہمت جاہیئے نه دعویٰ کیو نکہ قدم انطاقے بغیر نوادعویٰ ہے سود ہے ۔

ا قسام تشرك آئميم شرك كى دوس بي بشرك نى العقيده اوريشرك فى العمل شرك فى العقيدة ويشرك فى العمل شرك فى العقيدة ويشرك فى العمل شرك فى العقيدة بين شرك بسي حس كى نسبت المشاه بواسع

رُ إِنَّ اللَّهُ كُلَّ يُغُفِرُ اكَ بِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

شرک فی العمل یہ ہے کہ جو معاملہ الشر تعالیٰ کے ساتھ کرنا جا ہیے وہ غیرالشد
کے ساتھ کیا جائے۔ اس شرک میں اکفر عوام بالحقوص متورات کشرت سے بہتا ہیں مثلاً
الشدة قالیٰ کے سواکسی کی قسم کھانا ،کسی کی منت ما ننا ،کسی چیز کو طبعًا مو شرح ہے ناکسی کے
گر در وسیرہ تعظیم کرنا ،سوابیت الشرکسی اور چیز کا طواف کرنا ،کسی قبر پر تقریبًا
کی حظے ھانا ،کسی سے یہ کہنا کہ او برخدا نیجے تم ، اسی طرح کے مبزاروں افعال ہیں
ہیرا فعال سخت معصیت ہیں مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسپنے گھروں ہیں اس
کا اورا انسداد کریں . قال الشراق الی ،

رَيْا اَيَّهُا الَّذِينَ أَمُنُولً المان والوابِهِ الْمِهُ وَالْوَلَ الْمُعُولُولَ الْمُعُلِقُ الْمُنُولُ الْمُ وَوَرَحُ لَلَى الْمُلِكُمُ وَالْوَلَ كُو وَوَرَحُ لَلَّ الْمُلِكُمُ وَالْوَلِ كُو وَوَرَحُ لَلَّ الْمُلِكُمُ الْمُلِكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

منارًا ،) ورستنوں برمرد ماعورت کا حکم لگامًا ہو کد فرشتوں کا مرد ماعورت ہونا کسی دلیل سے تابت ہیں اس لئے ان مے مرد ہونے کا اعتقاد رکھے مزعورت ہونے کا اس کو الند تعالی کے علم کے توانے کرے بیم مطلب سے اہل کلام کی اس عبارت کا . ہونے ہیں ترددسامعلوم ہوتاہے اورعوام کے بعض شہات کا جواب جواس مسئلہ سے تعلق ہیں رسالہ جزار الاحمال کے خاتمہ میں ذکر کئے گئے ہیں ان کا دیکھ لینا مذہ بر مد

فصل اشیخین نے صرت انس رفتی الدونے روایت کیا ہے کہ ارشا و فرما یا رسول الشوسلی الشرعلیہ ولم نے تین چیز س الیسی بیں کو مشخص میں وہ ایمان کی صلاوت پاٹلہے، الشد اور رسول اس کے نز دیک سب سے زیا دہ محبوب ہوں اور حس سے مجت کرے اللہ ہی کے واسطے کرے اور کوئی وجہ نہ ہو۔ الدوا وُدو تر مذی نے روایت کیا کہ اس کے واسطے محبت اور نبض رکھنا ایمان سے ہے ۔

الشراور رسول كرساء سب زياده محبت ركف كاواقع بونا

شایکسی کوتیجب ہوکہ اللہ ورسول کا سبسے زیا دہ مجوب ہوناکیے مکن سے اور اگرمکس ہے قد شایر و بنا ہم ہیں دو جارہی ایسے ہوں گے قرسا را جہان ایمان سے بے نصیب ہی عظہ او اس کا ہوا ہے مقتین نے فتلف طور ہر ویا ہے مگر اصحرکے نزویک تواول ورجہ کے ساتھ سب سے زائد محبت رکھتا ہے جشل بیٹا، بیوی اس کا بیہ ہوگئ اس کا بیہ ہوگئ ساتھ سب سے زائد محبت رکھتا ہے جشل بیٹا، بیوی اگر ہے لوگ اس کھ ساتھ سب سے زائد محبت رکھتا ہے جشل بیٹا، بیوی اگر ہے لوگ اس کھ ساتھ سب سے زائد محبت رکھتا ہے جشل بیٹا، بیوی کا آگر ہے لوگ اس کھ ساتھ سب سے زائد محبت رکھتا ہے جشل بیٹا، بیوی کریں تو ہرگز اس کھ کا اگر اللہ ورسول کے ساتھ اس ورجہ کی محبت نہیں تھی ہوشس کہا ہے نہا ہوا اور اس مجبوب کی محبت کیسے خمل و مغلوب ہوگئی۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ و بیٹا ہوا اور اس مجبوب کی محبت کیسے خمل و مغلوب ہوگئی۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ و

لابوصفون بُذكورة ولا أنوتة فاقهم مرسل وكتب كاعدومعين ركرنا بيخبرون كاتعدادكس دليس من أسل وكتب كاعدومعين ركرنا بيخبرون كاتعدادكس دليس من المرتب الله اعتقادين كون عددمين ركرد. شايدكي بيش بروائة اس طرح كتابون كي تعدادمعين ركورد.

فاكده : الخرت ك دن يرايان لان يسي يدسب كيد داخل بوكيا بيتين لانا ثواب دعذاب فبربرا يان لانا حشرونشر كريقين لانا بل صراط بروحوم فرفز وميزان اعمال اورمنام واقعات قيامت يران الداب بين بيشمارنصوس وارديي. فقيق تقدمير فائده معلقه تقديراس بين بركز كلام نهيي بوسكنا كدبنده كو كسى قدرا فتيارم ورماصل مع يني وجرم كدوه ابن اجف ناشا نسة حركات برطبغا واصطرارًا سخت نادم بوتاب كدول كوكس طرح سكون بني بوتا وشه والے کوکسی نے مذوبی ہوگا ہوگا کہ حرکت ارتعاشی پر اس کو ندامت ہولی ہوا ور مدزرت كرتا ہو. اس سے بقینا معادم ہواكد وجود افتیار كا توبد سي ہے مراس كے ساتھ يہ عي ظاہرہے كه اس كى صفت اختيار مخلوق سے اور سرمخلوق كاسلسله خالت مک ببنچاہے تومزوراس کا ختیاکسی کے اختیار کے اتحت ہوگا . یہ مرتبہ بے اختیاری کانکل بس بندہ نہ ہوامجورسے نہ ہوامخارسے ۔ بہی خلاصہ سے مسئلہ تفرير كااوراس قدر سمجه لين بن كوئى وقت ب نكوئى الشكال اوراسى قدر سمجنے کا ہم کو بھی مکم ہے۔ اس سے آگے مذہ مارے محفے کے لائق تھا مہم کا كي سمجين كاحكم بوا بلكرزياده تفتيش كرنے كى مما نعت بونى كيونكم اس كے لئے تبحرعادم عقليه ونقليه وكشف كاصرورت سي بلكراس كي بوت برك بجي عل

مقدس لین مدیث شرافی کا سے کہ اس کے درس کے وقت لیست آ وازسے

وقير كمرورسول الشرصلى الشرعليدولم كى

بے شک اللہ اللہ اقال اور اس کے فرشتے

صلاة تحيي بين براك ايان

والوصلاة تجيجوان برأ ورسلام كرحو

جو کچه تم کودی رسول الندصل الله

عليه وسلم ربعي مال ا ورحكم )لبن قبول

کر و اس کو ا درجس چیزسے روک

سلام يرصنا.

بولنا حاسي اور فرما يا المستحدث وتوترق

صَلُّوا عَلَيْدِ وَسُلِّمُ وُالسَّلِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّلِيَّ اللَّهُ

اور فرما يا التدتعالي في در الرما المشكم الكرسول فنخبذ ولأؤمنا نَهُ كُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا »

"بركذكا فل مذكر الك كال تتخصم بي سے است ايمان كو بياں تك كراس ك

نفسان خواہش میرے کم کے تابع ہوما دے !

رروایت کیااس کو اصفهانی نے ترغیب وزمیب میں)

ادرادشا وفروا بارسول الشصلي الشرعليروكم

لازم بكرومتم ابين اويرمير عطريق كوا ورضلفائ راشدين ك طريق كه

١- حامر ٢- مرتب ١٠ والال كافق رسول کے ساتھ اس درج کی مجتت برسلمان کومیسرے ، المحد الله على ذلك.

را ید که نا فران کیوں برجات ہے. وجراس کی برہے کہ بر میت تمردل کے اندر مي بعد اس كاستحضاراور أبهار مروقت البي ب كول محرك البيناب توموئے سرسے ناخن یا تک اش کا نور عیل ماتاہے بعدز وال محرک وہ مجراندر

کوار خباتی ہے. صرف اللہ کے واسط محبّت کا واقع ہونا اللہ کے واسط وبت کرنا ہے

ہے کہ دمنیا کی کو ن غرض نہ ہوا ور اہل ذوق یوں کتے ہیں کہ تواب بھی غرض مرہو، اس میں بھی تعجب ند کیجئے، روزمترہ کے برتا وسے بریات جو میں اسکتی ہے. آپ

اسے استادیا پرکے لئے کوئی بہت نفیس چیز تحفریں لے جائیے اس وقت نہ

آپ كودىنامطلوب سے د تواب كاخيال بكر محف ان بزرگوں كا دل خوش كرنامقصور

ہے . میرے نزدیک توجُب فی الله باین عنی کھر عجب نہیں بلکہ مجترت واقع ہے .

معظیم واتباع منبوی إسول الله صلی الله علیه وسلم سے حتب كرنے ميں يہ

امور مي داخل بو كن اعتقادر كمناآپ ك تعظيم كا. آپ پردرود شرايت پرهنا،

ات كے طریقة كى بيروى كرنا فرما يا. الله مقالى نے بر

ردياً أيتَهَا اللَّذِينَ أَمَنُ فَالا اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُلْ

تَكُوفَعُوْ آاَصُواتَكُمُ نَوْقَ ﴿ مُوارِي ابِنَى بَي السُّمِ اللَّهِ اللَّهِ مِلَ اللَّهِ مِلَ اللَّهِ

صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَانَجُهُ رُوا عليهُ وَلَم كُا وَارْيد .

لَهُ بِالْقُولِ ") المنظمة المنظمة المنظمة المجارت - ١)

اس سی تعلیم فلیم ک سے محققین نے فرایا کہ یہی اوب حضور کے کلام

رر إِنَّ اللَّهُ وَمُلَّئِكَتُهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى النِّيِّي يَا أَيُّهُا الَّهِ نِينَ أَمَنُوا

والاحداب - 40)

(الحشر- ،) و المحشر وي بس درك ما وم .

اس میں آپ کی اتباع کا علم ہے اور فرما یا رسول الشرصلی الشرعليہ ولم نے

دوسری قیم نفاق عمل لین اعتقاد تو درست بے سلمان کا ساگر لیعف نعال
ایسے صادر ہوتے ہیں جیسے منا نقین کے ہوتے تھے جیسے مدیث یں عبدا نشد بن
عمر و سے دوایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول الشمسل الشملیہ و سلم نے جانصلتی
ایس جب شخص میں وہ جاروں ہوں وہ قربورامنافق ہوگا اورجب میں ان میں
سے ایک خصلت ہواس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگا جب تک کمان صلت
کون چھوڑے گا .

(۱) بیب اس کے پاس کچھ امانت رکھوا لُ مائے خیا نت کرے . (۲) بیب بات کرے جبوٹ برے .

(۲) جب معاہدہ کرے برجدی کرے .

(۱) جب روے حکورے کا ایاں بکنے گے. (روایت کیااس کو باری اوسلم نے)

اس مدید میں نفاق سے مرادیبی نفاق علی جیسے سی شربیت زادہ کو

ہودنا وت کے افعال افتیار کر ہے جیار کہ دیتے ہیں بیبین چاروں کا ساکا کرنے والا،

ریا کے حقیال سے اعمالی صالحہ کو مرک کرنا ادیا کہ آفات عظیم ہیں

اس سے بچنے کا بہت ہی اہتمام جا ہیئے مگردی جی یا در کھنا چا ہیئے کوشیطان کے

اعواا دراعالی صالحہ کے ترک کرانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وسوسہ ڈوالما ہے

کر اس مل کومت کرویے ریا جو جائے گی۔ اس صورت میں اس کا جواب دینا چاہئے

کر ریا اس وقت ہوسکتی ہے جب ہمارا قصد رہی ہو کہ خلوق کو دکھا ویں اور وہ

وش ہوں اور ہم کو اس خیال سے حظ ہو اور جب مالت میں کہ ہم اس کو بڑا ہجھ

رے رہیں اور دفع کرنا چاہتے ہیں خواہ دفع ہویا ما ہوتو یہ ریا کو ھرسے ہے۔

پکر اس کودا نتوں سے اور بچونی بات سے کیونکہ ہرنتی بات بدعت ہے اور بچرنی بات سے کیونکہ ہرنتی بات بدعت ہے اور مبر بدعت گرا ہی ہے۔ (روایت کیااس کو تربذی نے)

احملاص افرایا رسول الشرصلی الشرعلیہ و کم نے تین چیزیں ہیں کوسلمان کا دل ان کے قبول کرنے ہیں بہس و بیش نہیں کرتا۔

(۱)عل کاخانس کرنا وم احکام کواطاعت کرنا وس اجاعت سے مگارسنا.
(روایت کیاس کوا حدیث)

اورا طلاص میں داخل بوگیا، ترک کرناریا و نفاق کا.

ابن ما جہنے شواد بن اوس سے روایت کیا کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ کوجس چیز کا ابنی اُست پر بڑا اندلیشہ ہے دہ نشر کی کھیرانا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کھویں یائیں گہنا کہ دہ آفاب کی پستش کی گھیرانا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ کے داسطے کھیر عمل کیا کریں گے اور برشیرہ کے یا جاند کی یا بُست کی لیکن وہ غیراللہ کے واسطے کھیر عمل کیا کریں گے اور برشیرہ خواہش نفسیانی کے لئے اور اس آیت میں مشرک کی تفسیر ریا کے ساتھ کی گئی ہے خواہش نفسیانی کے لئے اور اس آیت میں مشرک کی تفسیر ریا کے ساتھ کی گئی ہے لئے اور اس آیت میں مشرک کی تفسیر ریا کے ساتھ کی گئی ہے لئے اور اس آیت میں مشرک کی تفسیر ریا کے ساتھ کی گئی ہے لئے اور اس آیت میں مشرک کی تفسیر ریا کے ساتھ کی گئی ہے لئے اور اس آیت ا

ف در ریاکا شرک بونا نصل ترجید میں کسی قدر بیان بوچکا ہے وہاں و کھولینا چاہیے اور نفاق کہتے ہیں کفرول میں رکھ کراسلام کے ظاہر کرنے کو۔

اقسام نفاق انفاق کی دوتسیں ہیں ایک نفاق اعتقادی تفسیر مذکور اسی نفاق کی میں اور اسی نفاق کے بارے میں یہ دعید آئی ہے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِ الدَّرُكِ يَنِي كَمَافِنَ وَكُ يَجِ كَ درج بِي

الْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ (النساء ١٢٥) بول مَح جَبِمْ كح.

الملین جس چیز کا موت دلائل سرعبس ند بدوه برعت ہے۔

توصرور ہونا چاہیے الیں قربحب وعدہ خدا و مذی صنرور قبول ہوتی ہے۔

مخوف اصفہان نے ترعیب میں متفاؤسے روایت کیا ہے کہ ایان والے کادل
ہے خوت نہیں ہوتا اور اس کے خوت کوکسی طرح سکون نہیں ہوتا.
مخوف بہرا کرنے کا طریق المرابق المرابق المراب کے کہ ہروقت یا خیال رکھے کہ اللہ تعالی میرے تمام اقوال واحوال ظاہری ویا لمنی پر ہروقت مطلع ہیں اور مجبسے بازیرس کریں گئے.

رسول الشرصلی الشدعلیہ وعلیٰ الم واصحابہ وسلم نے ارشا و فرایا ہے ہے کہ بندہ کی فضیلت ایمان سے بیہ کے ساتھ ہیں بندہ کی فضیلت ایمان سے بیہ ہے کہ الشد تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں وہ جہاں کہیں جی ہو ۔ ( روایت کیا اس کو بہتی نے شعب الایمان کے با ب خوت ہیں اور طبرانی نے اوسطیں )

اس سے معلوم ہواکہ امیدر کھنا جزنا کان ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک گان رکھنا اللہ تعالی کے ساتھ حسن عیادت سے ہے .

رردایت کیاس کوابدداؤداور ترمذی نے) الشرتعالے سے نیک گان رکھنے کاعمدہ طریقہ

یادر کھنا جا ہے کہ اللہ تعالی سے نیک گمان اور امیدر کھنے کا عمدہ طرافیہ یہ کہ اس کی پوری اطاعت کی کوششش کرے بطعی بات ہے کجس کی لما وت

بواب دے کراعمال صالح مین شغول بودسا دس و خطرات کی کچیم پرواه نه کرے. دوچار مرتبرکسی قدر وسوسه آئے گا بھر شیطان جک مارکرخود دفع بوجائے گا. مصنرت بیرومرش قبلہ وکعب عقیدت مندان مولانا الحاج الحافظ محد امعادا للہ دامت برکا تہم کا ارشا دہے کہ:

" ریا ہمیشدریا نہیں رہتی اول ریا ہوتی ہے بھرریا سے عادت ہوجاتی ہے اور عادت سے عبادت اور افلاص "

مقصدیے سے کرجوریا بلاقصد ہواس کی پرواہ مذکرے اوراس کی بجرے علی کو ترک مذکرے.

وجرس على كوترك مذكر بدر . قوب إفرايا الشرتعالى ف وَتُوبُوا إلى اللهِ جَينِعاً ايها الْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمُ تَعْلَى مُعَوْنَ اللهِ عَلَيْعاً اليها المُهومِنُونَ لَعَلَّكُمُ تَعْلَى مُحُونَ . يعنى رجع كروالله كالمرن سبك سب الدايان والوا تاكمتم فلاح بإدُ-اوربيت مديثين اس باب مين وارد بين.

طريق توبم تربى فررى حققت ايك بزرگ نے نهايت مخضرالفاظ ين بيان ك بعد موتحد ق الحشاعلى الخطا بعن دل يس سوزش بيا برماناگناه ير .

برماناگذاه پر .
سخرت ابن سود کا ارشاد کم المندم توب آس کا سر پر بیدا داب توب کے بہت ہیں مگر فتصور برما تاہے کوس کے بہت ہیں مگر فتصور برما تاہے کوس کے بہت ہیں مگر فتصور برما تاہے کوس کرے اس سے معذرت کرتے ہیں ۔ کا مقرح دائے ہیں وار پر ڈول ڈال دیتے ہیں . فوشا مد کے الفاظ کہتے ہیں رونے کا سامنہ بناتے ہیں طرح طرح کے عزانات سے معذرت کرتے ہیں عبلا الشر تعالی کے روبر وجب معذرت کریں کم از کم الیمی کا اس سے بین عبلا الشر تعالی کے روبر وجب معذرت کریں کم از کم الیمی کا اس سے بین عبلا الشر تعالی کے روبر وجب معذرت کریں کم از کم الیمی کا اس سے بین عبلا الشر تعالی کے روبر وجب معذرت کریں کم از کم الیمی کا اس سے بین عبلا الشر تعالی کے روبر وجب معذرت کریں کم از کم الیمی کا ا

طبعی امرید البته خالق سے حیاء کرنے کا طریقہ معلوم کرنا صروری ہے بوطریقہ اس کا یہ ہے کہ کوئی وقت تنہائ کا مقرر کرکے بیط کراپنی نافر مانیاں اوراللہ تعالیٰ کا مقتبیں یا دکیا کرے جندر وزمیں کیفیت حیاء کی قلب میں خود بخود بیل بیرو جائے گا ، اور ایک سنع برطیم یا تقد آمائے گا .

تشكر اشكرك دوسي بين شكركمنا خانق كا بُونع مقيق هِ . فرايا الله تعالى نے در در در الشكرك دو اور ميرى ناشكى در در الشكرك دو اور ميرى ناشكى در در البقرة - ۱۵۳)

دوسری تسم شکر کرنا مخلوق کا جو واسطهٔ نعمت ہے . فروایا رسول اللہ مان مان مان مان مان مان کا جو واسطهٔ نعمت ہے .

صلی الله علیه وسلم نے. من لید ایشکرالتاس جس نے آدمیوں کی ناشکری کا اس لید بیشکرالته . نے اللہ تعالی کا شکر ادانہیں کیا .

اورابودا دُدنے مدیث روایت کی ہے کہ جس تخص کوکوئی بیر مل اگر اس کو بیسر ہوتب تو اس کے عوان دے اور اگر اس کو بیسر نہ ہوتو دینے والے کی ثنا را ورصفت ہی کردے ۔ بس جس نے ثنا روصفت کردی اس نے شکر اداکیا اور جس نے اس کو برشیرہ رکھا اس نے ناشکری کی .

شکر اداکیا اور جس نے اس کو برشیرہ رکھا اس نے ناشکری کی .
شکر کی حقیقت نعمت کی قدر ہوگی قرمنع کی بھی ضرور قدر ہوگی اور جس کے قدر دان کر ناجب نعمت کی قدر ہوگی تومنع کی بھی ضرور قدر ہوگی اور جس کے ذریعہ ہے وہ نعمت ہینچی ہے اس کی بھی قدر ہوگی ۔ اس طرح سے خالت اور خلوت دوان کا مشکر ادا ہوجائے گا۔

ک جاتی ہے اس سے سب طرح کی امیدیں رہتی ہیں اور نا فرانی سے صرور دل کو وحشت اور نا امیدی ہوجاتی ہے اور توب کرنے کے دقت امیدر کھنے کے یہ معنی ہیں کراس کی وسعت رحمت پرنظر کرے یقین کرے کہ میرا عذر صروقبول ہوتے ہوئے گا مقصود شارع علیالسلام کا امر رجا وسے بھی دوام معلوم ہوتے ہیں . ایک اصلاح عمل دو مرے توبہ یہ میں . ایک اصلاح عمل دو مرے توبہ یہ

آج کل اکم (وگ گناه میں انباک اور قدمیں تا خیر کرنے کے وقت بہانہ حسن طن وامید نیک کالایا کرتے ہیں ، ان وگوں نے مقصود شارع علیا اسلام بائل منعکس کر دیا ۔ انشدتنا ل فہمسلیم عطا فرما ویں جکہ رحمتِ اللہدی وسعت دریافت کرکے قرزیا دہ نشرانا جا ہیے کہ انتدا کمیرے

تصدق اپنے فداکے جاؤں بہ ہیار آ ناہے مجرکوانٹ ادھرسے ایسے گسناہ ہیم ادھرسے وہ دم بدم عنایت مجب پرشرم غالب ہوگ مبرگزنافران نہیں ہوسکتی. سیام فرمایا رسول الشرصلی الشرعلیہ و کم نے حیا ایک شاخ ہے ایمان کی.

ردوایت کیااس کوبخاری وسلم نے) قراسے تشرمانے کا طریقت حیا عجب جیزہے اگر مخلوق سے حیا ہوگ ہیں توکت کوئی نہ ہوگی جس کو مخلوق لیسند مذکر تی ہوا ور اگرخا لق سے حیا ہوگ تو ان افعال سے بچے گابوخالق کے نزدیک ناہسندہیں مخلوق سے قرحیاء کرنا ایک (4) جوبات مجملي داك ابنا تصور مجه.

(4) اس کے روبروکسی اور کا قول مخالف ذکر در کرے.

(م) الركوني استادكو براكي حتى الوسع اس كا دفعيه كرد وال سے المحطوا ہو.

(۹) جب ملقر کے قریب بہنچے سب ما صرب کوسلام کرے بھراستاد کو بالحضوں سلام ذکہ اللہ میں مشنول ہو تداس وقت سلام ذکہ

(۱۰) استاد کے روبرونسٹے نہ بہت ہاتیں کرے ادھرادھرند دیکھے نہ کسی ادر کی طرف متوجہ رہے .

دان استادی بخلقی کاسهارکرے.

راد) اس کی تندخونی سے اس کے پاس مانا ندھیوڑے مذاس کے کمال سے بداعتقاد ہو ملکہ اس کے اقرال اور افعال کی تا دیل کرے .

را) جب استاد کام میں لگا ہویا ملول و شموم ہویا مجو کا پیاسا ہویا او گھھ را ہویا اور کوئی عذر ہوجیں سے تعلیم شاق ہویا حضور قلب سے بنہ ہمرا لیسے دقت بنریشہ سے۔

داما) حالت بعدو عنيب سي يمي اس كم حقوق كا منال ركے.

(۱۵) گاه گاه گخفه تخانف بخط و کتابت سے اس کا دل خوش کرتا رہے اور بہت سے ہیں گرذ ہیں آدمی کے لئے اسی قدر سکھنا کا نی ہے . وہ اسی سے باتی جو ق کو بھی سمجھ سکتا ہے .

اب مجموکہ دل میں جس کی قدر ہوتی ہے اس کی عظیم و محبت بھی کو تاہیے اس کی عظیم و محبت بھی کو تاہیے اس کی بات مان کے مجمی بالاصنطرار دل جا بنا ہے سو کمال شکرخالت کا ہمی ہوگا کہ دل بیں ان کی تعظیم ہوا ورزبان پر ثناً وصفت ہجا رہ سے اسکام کی حتی الامکان پر رہ تعلیم ہوا ورزبان پر ثناً وصفت ہجا رہے ہے اسکام کی حتی الامکان پر رہ تعلیم بین راز ہے معہوم شکر کے عام ہونے ہیں کہ قلب ولسان اورجوارے تینوں اس کے عمل ورود دہیں . میں اس کے عمل ورود ہیں . میں اس کے علی ورود ہیں . میں اس کے علی ورود ہیں .

دوسری بات صروری مجھنے کے قابل یہ ہے کہ بجب واسطہ نعمت کی شکر گذاری بھی صروری عظہری بہاں سے استاد و ببیر دغیر بہا کا حق بھی نکل آیا کہ یہ لوگ نعمیت کے دیا و قبیر دغیر بہا کا حق بھی نکل آیا کہ یہ لوگ نعمیت کا میں دعر فال دیقین کے واسطے ہیں سوجتنی بڑی خمت ہوگا۔ اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ استاد و بیر کا حق کتنا برا اب ۔ افسوس اس زمانے ہیں یہ دونوں علاقے الیسے کمزور ہوگئے ہیں کہ کوئی ان کی وقعت ہی نہیں رہی ۔

اب ہم بہت اختصار کے ساتھ دونوں کے حقوق مبرا مبدا کھودیتے ہیں آگے وفیق اللہ کی لمرف سے بے .

حقوق استاد

را) اس کے پاس مسواک کر کے صاف کیڑے ہیں کرمائے۔

(١) ادب کے ساتھ بیش آئے۔

رس، نگاه سومت وتعظیم سے اس برنظر کرے.

الم) جوبتلاوے اس كوغب توج سے سے

(۵) اس کونوب یادر کے.

(۱۱) اس کے روبروکسی سے بات ذکرے بلکسی کی طرف متوج بھی مذہو . (١١) جس مجدم شديعي بواس المرف بيرنه يهيلائ اگر جرسامن دنهو.

(۱۱۳) اوراس کی طرف کتو کے بھی انہیں.

(م) ہو کچے مرشد کے یاکرے اس پراعترامن ندکھے کیونکہ جر کچے وہ کرتاہے یاکہتاہے الہام سے کرتا اور کہتاہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آوے وحصرت موسى اورصنرت تضرعليها السلام كا قصديا دكرك. (١٥) اينم شدس كرامت كي خواهش مذكرت.

(۱۷) اگر کوئی شبه دل میں گزرے توفور اعرض کرے اور اگر وہ شباطل نہو توابيخ فنم كانقصان مجياور الرمرشداس كالجد يجاب مزدت تومان العراس كيواب كولائق دعا.

(١٤) افراب مي جو كيد ديك وه مرشد سعومن كرس ادر اگراس كي تعبير ذہن میں اوے تواسے می عرض کردے.

(١٨) بے صرورت اور ب اذن مرشدسے علیحدہ من مو

(۱۹) مرشد کی اواز براین اواز بندن کید اور باواز بلنداس سے بات مة كرك اور بقدرمِنرورت مختصر كلام كرك اور نهايت توجيس جاب كامتظريد.

(۲۰) اورمر شد کے کلام کور ڈن کرے اگر جیسی مربیری کی جانب ہو بلکہ ب اعتقاد كرے كمشيخ كى خطامير عصواب سے بہترہے.

(۱۱) بو مجداس کا مال بو عبلا بو یا برااسی مرشد سے وف کرے کیونکہ رشد

حقوق بي اور كيوزائد حقوق بي ده تفط كن بي .

(۱) یا عقاد کرے کیمیرامطلب اسی مرشدسے ماصل ہوگا اور اگردوسری طرف وج كرا كا وم شدك نين دركات عودم دب كا.

(۲) برطرح مرشد کا طبع بو اورجان و مال سے اس کی خدمت کرے کیو کہ بنجر مجت برکے کھ بنیں ہوتا اور مجت کی بہان ہی ہے.

ر٣) مرشر ج کھے کے اس کو فرراً بجالائے اور بغیرا مازت اس کے فعل کی اقتدار بأكرك كيونكه بعن اوقات ده ايخ حال اورمقام كحمناس ايك كام كرتاب كرم بدكواس كوكرنا زمرقاتل ب.

رم) جوور دووظیفرس تعلیم کرے اس کو بیسے اور تمام و ظیفے چواردے خواه اس نے اپنی طرف سے پڑھنا شروع کیا ہو پاکسی دور کے بتایا ہو،

(۵) مرشد کی موجود کی میں ہمدتن اسی ک طرف متوجه رمنا جدستے. بہاں کے کہ سوائے فرض وسنت کے مارنفل اور کوئی وظیفر بغیراسی اجازتے زیاھے۔

(١) حتى الامكان اليي جلد كھوار: ہوكداس كاسايم رشدك سايريرياسك

(2) اس كے مسلی پر بئیرے رکھے.

د ٨) اس كى طهارت اورومنوكى عِكْم طهارت يا ومنون كرك.

(4) مرشد کے برتنوں کو استعال میں مذالادے.

(١٠) اس كمسائ و كمانا كمائ ما إنى ييخ اور م وصنوكر على اجارت کے بعدمعنا تقدیس.

طولهائے دیدہ کن ارخاک یال برج فزما يرطبع امر بأسنس أيدى كويرسن توكوش بكشس تانگويداد بكوخاموش باش تنبيه ارمگريسب آداب مذكوره يخ كامل كه بي اس كے چندعلامات بتل تے ماتے ہیں جس سے لمالب وهوكسے بحارہے.

(۱) خواص نعنی علمار وفقرار کے نزدیک اس کی قبولیت زیادہ ہونیبت عوام کے.

(٢) اس كي صحبت مي مدا ترسيد كر توجه الى الشرمين زياد آل اور خيالات ونیوی میں کی معلوم ہوتی ہے.

رس اس کاکام بزرگان بیشین کے کلام کےمشاب ہو۔

رم) کسی کامل کی مانب سے اجازت یافتہ ہو۔

(۵) متقی ہولین دلائل شرعیہ عرصی کے خلاف کسی فعل پراصرار نہو اورا حیانًا نغزش بهومیانامنانی کمال نهیں اور اگر بنظام کولی قول یا مغل مخالف سرع سرزد بهوتا بهواس كي توجيهه وتا ومل موافق قوا عد شرعبه کے مکن ہو۔

اگران اوصاف کا جامع کوئی تخص مل جائے تو اس کوغینمت مجھے اور دل سے اس کا غلام بن مائے ورنداس سے علیحدگی اختیار کرے خصوصًا قرآن وحدیث کے خلاف کرنیوا نے سے ہرگز مجالست و مخالطت مذکرے کم صحبت اس کی

برہم كن دين وايان ہے .

قال العارب الرومي :

لمبية قلبى ہے الحلاع كے بعداس كى اصلاح كرے گا. مرشد كے كشف ير اعتماد كركي سكوت مذكرس.

(۲۲) اس کے پاس بیٹے کروظیف میں شغول نہ ہو ، اگر کچے پڑھنا صروری ہوتو اس کی نظر سے اوشدہ سی کر رہے۔

(٢٣) بو كيونين باطني است يسني است مرشد كاطفيل سمجه. اگرچ خواب بيل يا مراقبہ میں دیکھے کہ دوسرے بزرگ سے بینجا ہے سب می برحانے کہ مرشد كاكو في لطيفراس يزرك كي صورت بي ظاهر مواسع.

وكذا في ارشاد ورحانى قال العارف الروي

بحوں گذیدی پیرس کیمشو بیموموسی زیر کم خضررو

صبران در کا تھنراے بے نفاق تانگوی خصر رو بذا فراق

فال العطار

دان ربربرگردس سا گرہوائے ایں سفر داری دلا تابيابي تنجعرفان راكليد درارادت باش صادق اعفريد برح داری کن نثار راه اد وامن رہبربگیراے راہ جو گرروی صدرسال در راه طلب رمبرے نبودج عال زارتعب عمر بكذشت ونشدا كاوعش بے رفیق مرکه شدور را وعشق تأبراه ففركردي مق شناس برخودا حاكم طلق شنكسس

ے جب تونے کسی بزدگ کوچن لیا تو اس کے میر و ہوجا بھوئی علیہ السلام کی طرح خصرعلیالسلام كى ماتحت موجا . اے نفاق سے دوررسے والے ضرعلى السلام كے كام يرصبر كم تاكہ خضريا كے

بس ببردست نبایدداددست گرول این ست معندت برولی

يوراكروالتدكاعهدجب

مه العلسالليس ادم ويعسن كارشيطان مي كندنامش ولي قال العارت الشيرازي

مخست وعظت بيراس طراتي اي است كازمعا حب ناجنس احتراز كند

ف: اسى طرح شكرى وافل بيتام الرحقوق كحصوق اداكرنا، باب، مان، اولاد، چيا، مامول رميال، بي بي، پروس، عام مسلمان، عام نبي آدم، بهائم. اس مضمون بركاب حقيقة الاسلام تصنيف قامني ثنار الشصاحب كافى وافيد

وون الرمامالاشرتعال في

اسے ایسان دانو! پورا کرد لِمَّاكِيَّهُ كَاللَّذِيْنَ الْمَثُوَّا الْوَفْسُوْا المجدون كور بالْعُقُودِ ،

اورفروايا الشد تعالل . وأوفوالعهدالله إذا عاهد تثمر

وَاوْنُو ابِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدُ يُوارُوعُ بِدُوبِ شُكَ عَهِد لِهِ هِا كَانَ مُسْنُولًا \* الله عليه كا.

یعن قیامت بس سوال موگاکہ اوراکیا مائے یا نہیں ادر اوبر مدسیف میں گزر

چکاہے کہ عبداورار کرنا علامت نفاق کیہ.

اله بهت سے شیطانوں کا چہرہ آدی میسا ہے لیں القرم الحقی من دینا میا ہے شیطان میساکام کرتاب ادراس کانام دلی ہے اگرید ول ہے قدایسے دل پر تعنت ہے ۔ کے بہلی نعیجت اس داہ کے بزرگ کی برہے کونا مینس شخص سے دور ہو ،

تا سفف (افسوس ہمارے زمانے میں عبد پوراکرنے کا بہت ہی کم وگوں کوخیال ہے وعدہ کرے دوسرے کوامید ولاکر آخریں ناامید کردیتے ہیں اس کا بہت خیال ملیے غرب سوي سمجر كروعده كرنا جاسية عيرس طرح مكن بوايفاء كرنا جاسية البذخلاب شرع برة بوراكر نا درست نهي .

صير إحديث بن ہے كرصر نصف ايمان سے. روايت كياس كوبيهقى نے ابن سعود سے در فرطیا اللہ تعالی نے.

اِنَّ اللهُ مَعَ الصَّبِرِيْنِ . بيشك الله تعالى صابرين كے ساتھ ہے. تواضع إفرايا رسول الثرصلي الشرعليه وكم ني حبينه صف تواصع ك التُدك واسط بلندم تبرفروا مااس كوالشرتعال فيسي وتتخص اين دل بين جوالي اوراوكون كى أنكموں ميں براسے اور وتخص تكبركر تاہے الله تعالى اس كوب قدر كر دينے بين يس وه لوگون كي انتهون بين هجوالما اور اين ول يس برا. يهان مك كدوةهي لوگوں کے نزدیک گئے سورسے بھی زیا دہ ذلیل وخوار ہوما آباہے . روایت کمیا اس كوبيعتى تے شعب الايمان يس.

اورائن مسعودسے روایت ہے کدفر مایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نهي داخل بوگادوزخ مي كوني الساتخص حب ميس رائي برابريمي ايمان بهو. اور بنیں داخل ہو گاہتت میں کوئی السائنفس دل کے دل میں رائی برابر می تکبر ہو۔ اورایک روایت یں ہے کہس کے دل میں ذرہ برابر عمبر ہو.

ايستخف فيعرض كياكم أدمى كاجي جامتاب كداس كاكير اأهيا بواس كاجوتا اچا. ربعی کیایہ سب کھ تکبرہے) آپ نے فرمایا الله تعالی خورجیل ہیں جمال کولسند

كرتے ہيں تكبر توبيہ ہے كئ كارُ د كرنا اورلوگوں كو حقير سمجينا . اليعن خوش طبعي تكبر انیں ہے ) روایت کیا اس کوسلم نے ،

ف در اور توافع میں اینے سے بواے کی توقیر کرنا بھی داخل ہے۔ احد فی وایت كياب كرفروا بإرسول الشمل الشعليه ولم في ميرى امت يس داخل نبي يتخص ہمارے بواے کا تعظیم ذکرے اور ہمارے چوٹے پر رحم ذکرے .

رهمت وتشفقت ابوبريره صى الشرتعال عنس روايت بي كدسنايس نے رسول الشرصلی الشرعليه ولم سے فرماتے تے انہيں دور ك ماتى مبر بانى كى صفت کسی کے دل سے مگر شقی سے روایت کیا اس کواحدا ور تر مذی نے.

عیدالتدین عمروسے روایت ہے کفروا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رحم کرنے والوں پررحمان رحم فرماتے ہیں تم زمین والوں پررحم کروتم برآسمان والارهم كرے كا. رروايت كياس كوابوداؤدنے)

اورىغان بن بىشىرىسەروايت سەكە فرمايا رسول اللەصلى اللەعلىم ولم نے مسلما نوں کوایک دوسرے کی ہمدوی اور میت اورعطوفت میں اس طرح یا ک جیسے بدن میں عصنوا اگر و کھتا ہے تو تمام بدن برخوابی اور بخار میں مبتلا ہوجانا بع- (روایت کیاس کوبخاری وسلم نے-)

رصنا بالقصام فرايارسول الشصلى الشرعلية ولم في آدى كى سعادت يسس ب خير ما مكنا الله تعالى سے اور راحنی ہوتا اس برجو الله تعالى نے حكم نازل فرمايا. اورآدی کی شقاوت میں سے بعے ترک کرناخیرما نگنے کوا ورناخوش ہونااللہ کے علم روایت کیاس کوتر مذی نے .)

ف: رصنا بالقصنار كے لئے بصرورى انہيں ہے كه ول يس محى رفح نرآنے باتے ریخ توام طبعی ہے۔ بہس طرح اضتیار میں ہم سکتا ہے ملکم طلب یہ ہے کہ ول اس کو پسند كرے جيبے دنبل والاخوش سے جراح كونشتر مارنے كى اعبازت ديتاہے مگر دكھ صرور بوتاب بال بوجه غلبه حال كے بعض اوقات الم محسوس نبيب بوتا بكر بعض ادقات مردر وفرح بوتاہے. بیمالت اکثر متوسطین ابلِ سلوک کو بیش آتی ہے ا در ابل کمال وتمکین کورنج وغم سب کچه به تاب، بهر بھی نه کون کلم شکایت کا مُنه سے نکالتے ہیں مذکوئی فعل خلاف مرضی ماکم حقیقی کے کرتے ہیں یہ زیادہ کال ک بات ہے با وجود رکنے کے اپنے کومنبط کرتے ہیں اورجب رکنے ہی مز ہومنبط كرناكيامشكل ب اورصبركاتوبدون ريخ كے وجود ہى ممال سے جھزت ليعقوب على نبينا وعليهم السلام كے مقام صبرور صنا يس كس كوكلام بوسكتا ب - حضرت يرسف على السلام ك فراق مي جر كيدان كاحال بوكيا عناسب جانت بي جب ان كے بيوں نے مجایا توآب جاب میں ارساد فرماتے ہیں .

إِنَّكُاأَنُتُ كُوابُرِينَ وَحُزْنِي مِن وَصرف ابنى بِريشانى اورر في إلى الله وَاعْلَمُ كَاللَّهِ مِنَا يُون اورين مِنَ اللَّهِ مَالاَتَعْلَمُونَ . اللَّهُ كَامُونَ عَلَمُونَ عَلَمُ اللَّهُ مِالاَتَعْلَمُونَ اللَّهِ مَالاَتَعْلَمُونَ اللَّهِ مَالاَتُعْلَمُونَ اللَّهِ مَالاَتُهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِي مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ مَا

(يوسف- ١٠٨)

ہمارے معنور مراوصلی الله علیہ وسلم کے صاحبزادہ معنرت ابراہیم نےجب وفات يائى تحصنور دونے لكے عبدالر من ان عوف نے تعبا عرض كي كريا سول الله رصلیالله علیہ ولم) آپ بھی روتے ہیں. آپ نے فرایا اے ابن عوف إی تورحت ہے

پھرآپ دوبارہ روئے اور فرمایا بےشک آنکھ آنسوبہاتی سے اور ول ممکین ہونا ہے اور زبان سے ہم دہی بات کہیں گے جس سے ہمارا مالک راصی ہوا وربے شک ہم تہاری جدان میں اے ابراہیم عموم ہیں . (روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے .)

اور فرمایا رسول الشرصلی الشرعلیه ولم نے کرمبر توجب ہی ہےجب تا زہ صدیر بشے . (روایت کیااس کو بخاری وسلم نے .)

ان مدیثوں کے سننے کے بعد ہمارا دعوی مذکور میں اب کچھ شک باتی در ماہوگا، قو کل مرمایا اللہ تعالیے نے .

الْمُوْمِنُونَ . يَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

تصرت ابن عباس سے روایت ہے کوفرا یا رسول انترال انترال انترالی ولم نے داخل موں مے بہشت میں میری اُمّت سے ستر بزار آ دی بدون حساب کے۔ يروه وگ بي جو جا د جو مک نبي كرتے اور برشكوني نبي ليتے اور اپنے يورد كا بر بجروس كرتے ہيں . (روايت كيا اس كو بخارى وسلم نے .)

مراديب كرج جما ريونك منوع ب وهندي كرت اوربعن نے كہاہ افضل ہی ہے کہ جمال میونک بالکل نہ کرے اور پرشگونی یہ کوشلا چھینئے کو پاکسی جا أور كے سامنے نكل مانے كونتوس بھركروسوسميں بىتلا ہوجا ديں مۇر حقيقى الله سبحان وتعالى بي -اس قدر وسوسه فد كرنا چلسيخ البية نيك فال لينا اگري وال می حقیقاً کوئی تانیرانیس مرسو عداس می رحت خدا وندی سے امید بوماتی ب له بالخصوص جومًا فال كندايا توممه ما دوسمريزم ١١٠

مستسن ب بخلاف برفال کے کہ اس میں الله تعالیٰ کی رحمت سے مالیسی ہوت ہے . مقيقت توكل ورفع علطي اتع كل وكل كيني يشهور بي كرتام اساب فيوركر بیط عائے معنی بالک غلط ہیں تمام قرآن وحدیث اثبات تدبیرواسباب سے برسے بكة وكل باين عنى تركبي بهوبي نهي سكتا إجها اكر بلا تدبير كيو كل في يين كومل بعي كيا تو كيا كانے من لقر هي مدين نه ركھو كاس كوچيا و كے بھى نہيں اس كونتلو كے جى نہيں بھریہ سب مجی تواسباب و تدا ہیر بیں غذا مہنے کے بھر تو کل کہاں رہا اسسے تو لازم آ آ ہے کہ آج تک کوئی بنی ولی متو کل ہوا ہی انہیں پیراس کا کون قائل ہوسکتا ہے بلكة توكل كى حقيقت وه بع جو توكيل كى بع يعنى مقدمه مين كسى كووكيل بناتے ہيں تو کیا صاحب مقدم بیروی چواد یتاہے مگر با دجود اس کے مقدمہ ل کامیا اِن کا نتیجہ وكيل كى ليا قت وحُن تقرير وسعى كالمجمتاب اس كواپنے است تدابير كى طرف نسبت نهي كرتا . بالكل يبي حال توكل كالمجمنا جاسية كراسباب و تدابير بشر طيكه خلاف شرع مذ ہوں سب کھے کرے مگران کومؤثر مذہبے ہے اعتقا در کھے کد کام جب بنے گااللہ تعالی كج عكم ونفنل سے بنے كا ور واقع مي اگر ديكيا جائے تو تدبير كا مؤرّ بونا محص فدا بی کففل سے ہے بندہ کو اس میں ذرہ برابری تو دخل نہیں مثلاً زمین میں بیج دال و ما يه تواس كى تدبير متى اب وقت بر بأرشس مونا، اس كا زين سے ابجرنا، كمناء آفات سادى سے محفوظ رسنايداس كے اختيار ميں كب ہے اس لئے واجب ہے کہ کامیا بی کو نشرہ فضل ضاوندی کاسمجے بس یہ توکل ہو گیا۔

اس سے معلوم ہوا ہو گا اکثر مسلمان اس نعمتِ توکل سے مشرف ہیں البتہ لیف بعض کوکسی قدرخیالات کے اصلاح کی صرورت ہے اور ج کھے مقدمہ رزق وغیروہیں

ترک کرنا مسیرکا فرایا رسول الشملی الشرطیروسلم نے کرصد کھالیتا ہے نیکیوں کوجس طرح کھالیتی ہے آگ نکڑیوں کو۔ (روایت کیا اس کوابودا وُدنے۔) ترک کرنا عضتے کا فرما یا الشراقا ل نے وَالْدِکَا خِلْمِدِیْتَ الْعَدَیْظُ الین الیے وَالْدِکَا خِلْمِدِیْتَ الْعَدَیْظُ الین الیے وَالْدِی الیہ وَکے والے ہیں فعتہ کو۔

تضرت الجهررية وفئى الله عنه سے روایت ہے کہ ایکٹیف نے صفوراً قارمس صلی الله علیہ وہم کی خدمت میں عرض کیا کم مجد کو کچھ وصیت فر مائیے آپ نے فر ما یا غصتہ مت کیا کہ و ۔ اس نے کئی مرتبہ یہی بات کہی آپ ہر باریہی فرماتے رہے کے عفیہ مت کیا کہ و ۔ (دوایت کیا اس کو بخاری نے ۔)

ترك كرناعين كا طبران في مديث نقل ك ب كتبن جيزين بلاك كرف وال بي. ایک ترص جس کی اطاعت کرنے لگے اورخواہش لفنسانی جس کی بیروی کی جا وسے اورخود بين اور خود ليسندى اوريه مي خودليندى بين واخل ہے كراينے منسے اپنى تعربين كري ابنى بزرگ وكمالات بيان كريد. فرايا الشرتعال نے: فَلَاتَزُكُو اا نَفْسَكُمُ دَالَتَ فرق درمیان ریا و تکبر و عجب اور تبری بران نصل تران می بیان گئ ب جاننا چاہئے کہ یہ تین چیزی بین تجر عجب ریا ، سرمری نظرسے ان میں فرق معلوم نہیں ہوتا نگریہ سب جدا مدا ہیں . طلاصد فرق کا برسے کدر ما تو ہمیشرعیا دت وامور دین ہی سی محقق ہو الی ہے . بخلاف عب و مکبر کے کہ امور دینے ود نیور دونوں میں ہوتاہے بھر بحبر میں تو آدمی دوسرے وحقر محبتاہے بخلاف عجب کے کہ وہ اپنے کو اچیا المحتام ودوس كالعراز مح رفع الشكالمتعلق عجنب إس مقام برايب اشكال ب وه يب كرالله الله تعال

الركس كوكول صفت كمال عطا فرمادسے تواس كوصفت كمال ندجا ننا توايق كى ناشكرى

حل اشکال کا پہسے کہ اس صورت کوصفت کمال صرور مجھے مگراینے کو اس کا

ہے اورصفت کال جانا موجب عجب ہے قواب کیا کرے.

گفت کے جاں صعب ترضتم خدا کدازودوزخ ہمی کرزد چوما گفت ازختم خدا گفت ازختم خدا کفت ترکختم خولیش اندرنمان عصر منجلہ مہلکات عظیمہ ہے بکرنظر تحقیق میں کیند وحسد بھی اسی عصر کے آثار میں سے ہیں کیو تکہ جب کسی پر ورسے طور سے غصر جلیا نہیں تو اندر ہی اندر گھٹ کرکیند وحسد بیدا ہوجا تا ہے ، اس کا علاج اقل ہی سے کرنا صروری ہے .

مدیت شریب سی اس کاعلاج اس طرح آیا ہے کدارشاد فرایا سول الله صلی الله علی اس کاعلاج اس طرح آیا ہے کدارشاد فرایا سول الله مسل الله الله مل الله علیہ الله الله میں اس کی کوف تر آیا کرے آگ سے ادر آگ بھر جاتی ہے بانی سے ،سوجب تم میں سے کسی کوف تر آیا کرے تر وہ و منوکر لیا کرے ،اروایت کیا اس کو البوداؤد نے ،)

اوردوسراادرعلاج آیاہے ، ارشاد فرمایا رسول الشصل الشعلیہ ولم فرجب تم میں کسی کوغفتہ آیا کرے اگر وہ کھٹا ہو تو بیٹے جا دے اگر غفتہ جا تا دہے تو خیر ورند لیٹ جا وے ۔ (روایت کیااس کو احمدا ور تدمذی نے .)

اورا شارات مدیث سے جھ کربعض معالجات بزرگوں نے بھی فرطئے ہیں ایک تو یہ کریفاین کرے کرجس بات پر جھر کو کچھ خصتہ آیا ہے وہ الترتعال کی جا نب سے ہے ۔ سو خصتہ کسی پر کیا جائے ۔ دوسرے یہ یا دکرے کرجیے ہیں کسی پر خصتہ کر را ہوں استرتعالی کی تو جھر پر بڑی قدرت ہے اگروہ بھی مجھ پر اسی طرح عصة کرے تو میں کسی پناہ میں جا دُں گا۔

تیسرے برکہ وہ اس سے کل جاوے بہر گر توقف نہ کرے اور اگر کے انہوں نے فرمایا ے بیارے سب سے زیادہ تکلیف دہ حق تعالیٰ کا غصر ہے جس سے دوزہ کھی ہماری طرح کا نبینے مگتی ہے ۔ کمنے لگا خدا کے عضر سے بچاؤکی کیا صورت ہے ۔ فرمایا صورت بے ہے کہ فصر سے بازر ہو۔ اور خفتر روكناگواس وقت شاق معلوم بوتله عمر به بشر كا انجام نيك بوتا هي در شمن بجي دوست بن جاته به قال الله تعالى إِدُفَعَ بِاللَّهِيْ هِي اَحْسَنُ فَ مَلَ اللهُ تَعَالَى إِدُفَعَ بِاللَّهِيْ هِي اَحْسَنُ فَ مَلَ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ

اور فرما یا رسول الشرصل الشرعلیہ وسلم نے کہ بیہلوان وہ نہیں جودوسروں کوکشتی میں گرادے بلکہ بڑا بیہلوان وہ ہے کرجوعفہ کے وقت اپنے کو قالویں رکھے۔ (روایت کیا اس کومسلم وبخاری نے۔)

گویاشیخ سعدی علیه الرحمته نے اسی مدیث کا ترجم فرمایا ہے ۔
انجمرد است آن بر نزدیک خردمند کہ بابسی اِ ماں بریکا رجو بد

یا مرد آنکس است از دوئے تحقیق کرچون شعب آیک شن باطل مگوید

گفت علیلی دایکے بهشیارمر پیست در تی زجارصعب تر

اہ عقامندوں کے ہاں وہ تخص مرد بہیں کر عضے والے ہی سے مقابد کرے کی صقیقت میں مرد دہ ہے کہ عقد کے دفت بڑی بات مذکبے کے حضرت عیسی علیالسلام کو ایک دفعرای و دفعرای دفعرای دورای دورای دورای دورای دورای میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے

عضد کے صنبط سے حقد و مصد بپیل ہو گیا ہو آواس کا علاج بیہ بہ ترکلف اس شخص سے ملاقات کر کے اس کے ساتھ طرح طرح کی خدمت واحدان سے بیش آوے یہاں تک کہ اس شخص کے ساتھ مجبّت ہو جا دے اور اس کا احسان ماننے گئے. طبعی بات ہے کہ اپنے احسان ماننے والے اور اپنے ساتھ مخبّت کرنے سے حقد وحد راقی نہیں رہ کرتا .

رہیں رہ کرتا .

مرک کرنا برخواہی کا فرایا رسول الله صلی اللہ وسلم فے حس شخص نے برخواہی کا در فرایا رسول اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ میں کو مسلم نے اور فرایا رسول اللہ صلی اللہ میں میں خرخواہی وفلوص کا نام ہے ۔

اور فرما یا رسول الشرسل الشرطیه وسلم نے گمان سے اپنے کو بچا و بسس بے شک گمان کے اس کو نخاری وسلم نے رادوایت کیااس کو نخاری وسلم نے رادوایت کیان کی برگرانی اور می بلی النفاق و پر کیان کی برگرانی اور می برگرانی ہے کہ قرآئن معید و محملہ یاا خبار کا ذبہ کی بنیاد بردوسرے سلمان بھائی پر بدگرانی کر بیجے ہیں ۔ اس کے بدیمول قرائن کی تا ئید تقویت کر نے جاتے ہیں جنی کر وہ بدگرانی درجر یقین کر بہنچ جات ہے ۔ اس سے بدائم وق ہے ۔ اس سے بدائم وقت ہو کہ اس سے بدائم وقت ہے ۔ اس سے بدائم وقت ہے ۔ اس سے بدائم وقت ہو کہ وہ بدائم وقت ہے ۔ اس سے بدائم وقت ہو کہ وہ بدائم وہ بدائم

تعیر کھینادوسرے کو اس سے بیفن و عدادت کرنا، اس کے افعالی صندکو محول کرناکسی نفسانی فرض پر اس کی غیبت کرنا، اس کے نقصان و ذکت پر خوش ہونا و رطرح طرح کی خوابیاں اس پر مرتب ہوتی ہیں بسلا نوں کو جاہیے ۔

کہ وہ قوی قرائن کے ہوتے بھی حتی الامکان بر کمانی نزکرے بلکہ کچھ نا ویل کرکے اس کو اپنے ول سے رفع کرنے ۔ اس سے بڑھ کرکیا ہوگی کے حصرت عیسی علیالسلام نے ایک شخص کی بجشم خود چری کرتے ہوئے دیکھ کرؤگا ۔ اس نے خداکی تسم کھا کر کہا کہ میں چری نہیں کرتا ہوں ۔ آپ فر ماتے ہیں :

میرے خداکانام سیجا ہے میری ہا کہ کھ جوٹی ہے ۔ "

البتہ اگر دفع کونے بر بھی دل سے دفع نہ ہو تو اس برمواخذہ انہیں، گر اس کا ذکر کرنا اس کے مقتضا رکے موافق برتا دُکرنا بیضرور گناہ ہے بھومتا چناخوی کی دجہ سے بدگان ہو جانا ہسیدھا علاج چناخور کا بہ ہے کہ اقول تومنع کر دیے کہ ہم سے سی کی بات مت کہا کر واور جو دہ نہ ملنے توجناخوری کے ساتھ حبنل خور کا کا تھ کہ بڑکر اس شخص سے مواجہ کرا دے جس شخص کی حبنا کی کھا انہ ہے۔ غالبًا یا تو یہ چنل خر رھبر کا اور کھر پھی جنلی نہ کھائے گا اور اگر سیا انگلا نؤوہ شخص شرمندہ ہوکر معذرت کرے گا اور اس طریق سے باہم صلح وصفائی ہوجائے گی اور جن بوکر معذرت کرے گا اور اس طریق سے باہم صلح وصفائی ہوجائے گی اور جن دوشخص میں درمنہ صفائی کی باتیں ہوجاتی ہیں بھیر حفیلی کھانے کی ہمت ذراکسی

کوکم ہون ہے۔ مرکب و میل صرت جائے سے روایت ہے کرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کا گزرایک بکری کے مرے ہوئے بچہ پر ہواجس کے کان کے ہوئے تھے۔ آپ نے

فرما یا که تم مین کسی کور بات بست ندید که یه بچراس کوایک در میم مین مل مبلئ. در گور نے عرص کیا کہ ہم قراس کوکسی اون چیز کے عوض بھی بسند و کویں . آپ نے فرما یا خدا کی قسم و نیا اللہ و تعالی کے نزد یک اس سے بھی زیادہ بے قدر ہے جیسا یہ متہارے نزدیک . (روایت کیا اس کوسلم نے .)

اور عروبن عوف سے بی دوایت ہے کہ فرط یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم فر میں اللہ علیہ ولم فر میں تم پر فغتر و فاقر سے اندلیشہ نہیں کرتا لیکن یہ اندلیشہ کرتا ہوں کہ تم پر دنیا فراخ ہو حائے گی جیسا کہ پہلے لوگوں پر ہوئی عتی پھرتم اس کی رعبت کرنے موجیہ ان پہلوں نے رغبت کی تنی اور وہ دنیا تم کو بربا دکر دسے جیسا ان لوگوں کو اس نے برباد کر دیا یہ روایت کیا اس کو بی ری وسلم نے .)

اور عبدالله بن عمر وابت ہے کہ فرایا رسول الله مسلی الله علیہ واب ہے کہ فرایا رسول الله مسلی الله علیہ واب نے ب شک فلاح بائی اس خص نے جمسلیان ہوا اور گزارے کا اس کو رزق دیا گیا اور جو کچے اس کو الله تقالی نے دیا اس بر قناعت بھی کی۔ روابت کیا اس کوسلم نے۔ اور جو کچے اس کو الله تقالی نے دیا الله تقالی نے فرایا اے فرز ند آدم میری عبادت کے لئے فارغ ہوجا بھردوں گا تیرے سین کو خناسے اور بند کر دوں گا تیری محتاجی کو اور اگر تو ایسا نہ کرے گا بھر دوں گا تیری محتاجی کو اور اگر کو ایسا نہ کرے گا بھر دوں گا تیری محتاجی کو احداد را بن ما جہنے۔)

اورسهلی بن استخرسے روایت ہے کوفر ما یا رسول انڈوسلی انڈ علیہ ولم نے اگر د نیاکی قدر انٹر تعالی کے نزدیک مجھرکے پر برابر بھی ہوتی قرکس کا فرکوبایی کا ایک مگونٹ بھی نہ ملتا ، دروایت کیااس کو احمداور تر مذی اورا بن ماجہ نے .)

ابد والى الشرى الشرى سعدوايت ب كفرا يا رسول الشرصلي الشرعليه ولم في كم جس فن دوست رکهادنیا کو، گزند مینیا یاس نے این آخرت کواور جس تخص نے دوست رکھاآ فرت کومنر بہنچا یا اپنی دنیاکویس فنا ہونے والی چیز پر باتی رہنے والى چيز كوترجيح دو دردايت كياس كواحدن اوربه بقى ني شعب الايمان ين . > کعب بن مالک سے روایت ہے کہ ضرفا بارسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے اگردد مجومے بھرسے براوں کے گئے میں چوردسے عادیں دہ بھی اتنا تباہ ذاری گے جس قدر آدمی کے دین کرمال اور جاہ کی حرص تباہ کرڈالتی ہے (تر ہزی وارمی) ابن مسعود فسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی انتُرعلیہ دیکم ایک چٹائی رسو كرامط قرآب كے بدن مبارك براس كانشان بن كيا تھا ابن مسخود في عرض كيا بارسول الله إاكراب مم كواحازت دي تو كيوفرش بجهاد ياكرين اور عبى امتمام كردير. آيت في الكرم ونباس كياعلاقه ميرى اورونياك تواليى مثال ب جیسے کو ٹ سوارکسی درخت کے نیجے سا بیائے کھڑا ہوگیا بھراس کوچھوڑ کر آگے عل دیا . (روایت کیااس کوا جدا ورتر فدی اوراین ماجدنے۔)

انی امامہ سے روایت ہے کہ ارشا و فرایا رسول الشملی الشعلیہ وہم نے کہ میرے پرورد گار نے بیش کی کی محتمظہ کی زمین کوسونے کی بنا دوں۔
میں نے عرض کیا کہنیں اے پرور دگاریس ایک روز بیٹ بھر لیا کروں ایک روز بیٹ بھر لیا کروں ایک روز بعث بھر لیا کروں اور آپ کویا د کھوکا پڑا رہوں ، جب بھر کا ہو دُں تو آپ سے تصرّع کروں اور آپ کویا د کروں اور جب پریٹ بھرے تو آپ کی تعریف کروں اور شکر کروں (روایت کیا اس کوا حدے ، )

اوران کے علا وہ اس کثرت سے دنیا کی مذمت اور ترص و تُحبِّ مال وما میں کر ان میں اور زمرو قناعت و طلب آخرت و گمنامی کی نضیلت میں اماد بیث ضرف میں میں میں اماد بیث ضرف میں میں میں میں اماد بیث

صيصر بحرموجود بين جن كا عاطه عال ہے . اصلاح نيالات ترقی خوالان دنيا مخفيتی ترقی محمود و ترقی مذموم

بھارے ترمانے میں ترتی کا بڑا شورونل ہے جب اس کی حقیقت کی تفتیش کی گئی ہی طول امل ویوص مال و جاہ اس ترتی کا ماصل شکا بسوا یا ن والا تو اس میں ہرگزشک نہیں کرسکتا کہ اس ترتی کی ترغیب دینا حقیقت میں اپنے حکیم و شفیق بین ہرگزشک نہیں کرسکتا کہ اس ترتی کی ترغیب دینا حقیقت میں اپنے حکیم و شفیق بین برخی الله علیہ وسلم کی مبارک ومقدس تعلیم کا بورا معارصہ ہے اگرچ ابنی کا رروائ کی غرص سے بھولے آدی کا رروائ کی غرص سے بھولے آدی دھوکہ کھا سکتے ہیں وہ ہے کہ اصلی مقصود ہما را اسلامی ترتی ہے اسلام کی وقعت و کامقتضا ہوگیاہے کہ برون ظاہری شان وشوکت کے اسلام کی وقعت و کامقتضا ہوگیاہے کہ برون ظاہری شان وشوکت کے اسلام کی وقعت و معظمت لوگوں کی نظر میں بانجھوص عیر قوموں کی نگاہ میں نہیں ہوسکتی اس لئے ویوی مشروری عشہری ۔

صاحبوا بہ تقریب نری رنگ آمیزی ہے اول تو یہی بات غلط ہے کہ بدون د نیوی ٹیپ ٹاپ کے اسلام کی وقعت کسی کی نظریس نہیں ہوسکتی اسلام کی وقعت کسی کی نظریس نہیں ہوسکتی اسلام کا وہ فدادادس وجال ہے کہ سادگی ہیں بھی وہ دلفزیب ہے بکدسادگی ہیں اس کا ذیا وہ روپ کھلنا ہے اور زبیب وزیبنت سے قد چھپ مبا تا ہے می ابر کے نامذ سے اس وقت یک سیرو تواریخ سے تحقیق کر یہے کہ حرب کسی تحق میں کا مل اسلام ہوا تمام موافق و مخالف اس کی ہیبت وعظمت کو مان گئے اور ہماری جو

وقعت بدون نمائش وتصنع کے انہیں ہے سبب اس کا یہی ہے کہ ہما را اسلام
قری وکا مل انہیں ہے اس کے رخوں کو مہل زیب وزینت سے رفو کرتے بھرتے
ہیں اب بھی اللہ کے بندے اس قسم کے جہاں کہیں موجود ہیں ان کی وقعت و
عفلت خود جاکر آئکھ سے و کیم لیجئے ابھی کا قصد ہے صفرت مولانا سیرناالشاہ
مینفسل الرحن کے دربار شریعیت میں بڑے بڑے اُمرار وحکام کا ما صربونااور
ادب و تعظیم کے ساتھ بیش آناکس کرمعلوم اور یا دنہیں وہاں کون سی ظاہری
مثان و شوکت تھی۔ یہی سیرها سادها اسلام تھاجس کی کیشش تھی۔ عارف
شدازی کا دو قول گو با اس مفہون میں ہے۔

شیرازی کایہ قول گویا اسی مفرن میں ہے۔ دعشق نامنام ماجمال یارستغنی سیلے آب درنگ وخال وخط چرماجت روئے زیبارا

اور بالفرض اگراس تسبت و ترتب کوسلیم بھی کرلیا ما دے تب بھی بہنا کہ مقصود بالذات اسلام کی ترقی ہے اور ترقی دنیوی مض اس کا واسطہ اور قصود بالغرض اس وقت ما ناجا تا کہ بیصنرات مرعین جس قدر دنیا کا اہتمام کرتے ، بیس دین کا اس سے زیادہ اور برابر نہیں تو اس سے نصف ور بح کچھ توکرتے تو سمجا کا اس سے زیادہ اور دنیا محف صرورت کی چیز واب تو ہم دیجھتے ہیں مباتا کہ اصل مقصود دین ہے اور دنیا محف صرورت کی چیز واب تو ہم دیجھتے ہیں کہ ان صاحبوں میں المیدم نہم کہ بین کہ نہ خدا کی خبر مذرسول کی یا د مذعقا تدکی فکر مذات کا ایک کی بروا۔

ا محبوب كاجمال بهارے ناقص عشق كامحتاج بنهيں خولصورت جبرے كورنگ وروعنى اور زيب وزينت كى صرورت نهيں .

كدد كيدكر وْرق من اور دوتے من . كُناصحابُ كل ترق كُناس وقت كى مكوں ترقى ٥ ع ببین تفاوت ره از کماست تا بمجاله

اصل بات يب كرس وتنهوت فيرجهار طرف سے محيرليا ہے. طبيعت ارام بسندسے اخواہش ہوتی ہے کہ اسیات عم و تلذد کے جن ہوں دین واسلام کا ام محسن بطور التيازوشعار قوم كے ياتى رسى. باتى منازكس كى روز كس كابلكان احكام كيساعد استخفاف واستهزاء سے بيش آتے ہيں. صاحبوا يكسادين، قُلْ بِنُسَمَايًا مُرُكُمُ بِهِ إِيمَا نُكُمُ إِنْ كُنْ تُمُومُومِنِيْنَ. رفع استناه اس کویشرد بوکری تصیل دنیاسے نے کرنا ہوں یا اس کے اسباب ودسائل مثلاً أتكريزي برصنا، مناتع جديده ايجاد كرنا وغيره كرحام كمابون. عبلابلادل شرع محض تعصبابي اس برحمت كافترى مدے كراللدير افتراركين والابننا كيسے ليسند كروں كا بركز بيميامطلب نہيں خوب دنيا كماؤ، نوكرى كرواس کے وسائل بہم بینیا و مبکہ ظاہری اطمینان اکثر باطن کا ذریعہ برتا ہے۔ ہ خداوند روزی بخت مشتغل پراگنده روزی پراگنده دل ع مگردین کومت مناتع کرو، بے وقعت مت مجھو تصیل دنیا میں احکام وقواتين اللي كي بابندى ركهن كى كالشش كرو، دنيا كودين برترجيح مت دو، حب مگه دونوں ناظم سكيں . نفغ د نيا كوچ لهے ميں وال دو بعليم علوم دنيو مين خاز روزہ سے غافل مت ہوجا قد عقا تراسلام پر بختر رہوائری صحبت سے بچتے دہو له دیکوراست کا اخلاف کہاں ہے کہاں مکسے ۔ کے روزی کا ماک حق کے ساتھ مشغول رہتاہے جی کی دوری پریشان ہے اس کادل پریشان ہے۔

چومیرو بتلامیرو چ خیزد متبلاخیزول

كه الي فاص مصداق بي بيرام كيداس دعوے كسليم كري بعض صارت ان مين صحابي كى ترقى كونظيريس بيش فرما دسيت مين مم اس نظير ريدل دجان راصی ہیں . آئے اس سے ہمارے آپ کے درمیان میں محاکمہ ہوا ما آہے۔

نظر دختین وانصاف سے دیکھ لیے کے معابر نے کس چیز میں ترقی کی تھی، وین میں یا د نیا میں، اگر توسیع ممالک میں کوشش کی متی تو کیااس سے ترقی تجات بإزراعت بإرفعت وصنعت مقصود مى بانماز وروزه وقرآن وذكرانشروا فأ مدودو عدل مطع نظر عقا . قرآن مجيد جرسب سيعي تاريخ به اس ساس ك تصديق كرييخ اوبيس صحابه بهابرين كاذكر فرماكرارشاد بوتاب:

فِي الْدُرْضِ أَقَامُ وَالصَّلَاةُ وي بمان كوزين بي توقامُ كري منازكوا ورديس ذكوة كوا وربتائيس فیک باتیں اور روکیں بڑے کام

أَلَّذِيْنَ إِن مَكَنَّا هُـــُهُ وه السيدوك بي كما كرافتياردك وَاتَوُاالرَّكُوٰةُ وَٱحَرُوا بِالْمَعُرُونِ وَنَهَـوُا عَنِ النُّكُرُ وَلِلَّهِ عَاقِبَةً كَاللَّهُ مِي كَلَّتِ إِنْ الْمُنْكُرُ وَلِلَّهِ عَاقِبَةً الْمُنام الدموره دالج - مها

اور ا مادست وسرسے ان حضرات کے حالات تحقیق کر لیے کہ باوجود ان فنزمات وسيعه كے كيمى بيث عركم كحايا انہيں نيند بحرسوئے نہيں شب و روز فون وخثیت و ذکرونکرس گزرتے تے بلکه دنیا کاس کثرت سے فراخی له جبستام قمصيبت زده موتاب اورجب المام به تمسيت زده موتام.

اورد نیج سکوتو کم از کم بلاصرورت دوستی اورا ختلاط تو ند کروه لما روسلی ارکی محبت

اپنے مقائد وا عمال کو ان کی خدمت میں جاکرسنوارتے رمبو، کوئی شہر ہمو دریا فت کر لیا کروا ورغیری بینظرمت رکھو۔ اللہ تعالی کو ہر وقت اپنے اقوال و افغال پریصیر و خبیر تھجو۔ حساب و جزا وسے ڈرتے رہو۔ وضع و لباس میں تمریت کو پالیس رکھو، غرباء و حساکین کو تھے مت تھجوان کی خدمت وسلوک کو نوس جھو، اپنے کو تواضع اور سکندت سے رکھو، برلوں کا اوب کر و ،کسی پرظلم وغفتہ مت کر و، ولئیں برقت بدیا کروں سنگدل لا آبال مت بزوجس قدر وجہ ملال سے مل جا وے اس پرقت مناعت کر و، اس بیا کہ و تاکہ کروس مت کر و، سادگی سے بہر کرو تاکو فضول خربی سے بچو، اس وقت کرتے آمدنی کی جی حرص نہ ہوگی اور اس طرح جس قدر اسلامی افعاتی ہیں ان کو برتاؤ ہیں رکھو تھجے عقائد با بندی اعمال وافعات و وجی نصر ماروشن و لی افدار و و کی میں رکھو تھجے عقائد با بندی اعمال و وجی نصر ماروشن ولی ماشاد، ورندے

مبادا دل آن فروماید سفاد که از بهردنیا در بددین بهاد الشهر الصد نالصولط الستقیم صولط الدین انعمت علیه مرغیرالمعضوب علیه حرو لا الضالین امین و مشکر المحدالله که رئیستی شعبی قلب کے تعلق مع فضائل و متعلقات کے مسلم کئے ، اگر کوئی صفت قلبیم اور دیکھوسنو غور کر و کے تو ان ہی تیس ہی سے کسی نہس ہی داخل باؤگے ۔ اے طالبان حق خوب گوشش کرے ان صفات سے

این قلب کا اصلاح کرو اگرقلب درست ہوگیا توزبان وجوارح کا درست ہونا بہت اسان ہے ۔ جیسا مدیث شریف میں ہے ، ان فی البحد مضغة فا ذا صلحت صلح الجسد کلیه و اذاهندت هندالجسد کله ۔ مگریر دکیج کو کوجب تک یہ حاصل نہوں زبان وجوارح کے اعمال کو مہل چوڑدو، وہ بھی بجائے تو دفرض ہیں دوسرے بھی ظاہر کی اصفاح سے باطن کی اصلاح بھی ہوجاتی ہے اب وہ سنے سنوج زبان سے تعلق ہیں ۔



امام احمدُ نے صرف دوایت کی ہے کہ ابنا ایمان تا دہ کرلیا کرو عوض کیا گیا یارسول انٹ ایمان کس طرح تازیں کریں ؟آپ نے ارشا وفر مایا لا آلا نے والا الله ہ کڑت سے کہا کرو

ف: ان احادیث سے لا إلى الا الله می بری فعنیلت نابت ہوئی معنوات صوفی رقتم اللہ تعالی علیم نے اسی کمشنی کے طرح طرح کے طریقے نکا ہے۔ اب اس مقام پر چید امور قابل تحییق ہیں ۔

تخفیق افرار کے تشرط و تطم ہونے کی ایمان برتھیں کا وجود توسب الم میں گفتگویہ ہے کہ آیا ایمان کا شطر ہے یا شرط بعن ایمان میں داخل ہے یا خارج نظر دقیق میں یہ اختان می خشان میں عنوان ہے کہ آیا ایمان کا شکار ہے یا خارج نظر دقیق میں یہ اختان کا حکن ان عنوان ہے کہ کہ اس پرسب تعق بی کہ بدون اقرار کے وجود ایمان کا حکن ان تو معلوم ہو اکہ شطر د نشرط یا بعنی الاصطلاحی مراد نہیں ہے ورن کوئی شئے بدون وجود ہر و د تر و د نشرط کے کئے کہا ہے اجرائے احکام کا ہم کے لئے کہا ہے اور جس نے رکن زا کہ کے لئے کہا ہے اور جس نے رکن کہا ہے اس نے تصریح کروی ہے کہ یہ رکن زا کہ قابل سقوط ہے سے سومعنوں میں دونوں قائل شفق بین کہ اقرار موقوف علیہ قابل سقوط ہے سان کا نہیں کئی احکام بدوں اقرار کے جاری نہ ہوں گے اسی کو کسی خشرط کہ ہد دیا کسی نے شرط کہ دیا کسی نے شط دولام شیاحة فی الاصطلاح ۔

تحقیق اعمال کے مشرط و شطر ہوئے کی ادر علی گفتگویہ ہے کہ ایان یس داخل ہے یا خارج اس یس بھی نظر تحقیق سے اختلاف نفنل ہے کیو کہ جہنوں نے داخل کہا ہے اس کے دہ بھی فائل میں کہ اعمال صالحہ کے ترک کردیے سے دوسرا باب

بیان میں ان ایمان شعبوں کے جوزیات منتعلق ہیں اور وہ سات ہیں ۔
در) کلمہ توجید کا بڑھنا دم) قرآن مجید کی تلاوت (۳) علم سیمنا دم) علم سکھلانا (۵) دعاکرنا (۷) ذکر کرنا دے) لغوا ورثنے کلام سے بچنا ۔

مثل شعب متعلقة قلب كان شعبوں كي بمي مختصر فضائل اور متعلقات

چىدنصول يى مرقوم بوتى بى .

ابسیداورا بربره رض الله تعالى عنها سے روایت ہے كه فرا بارسول الله صلى الله وسلم نے تلقین كروا بين مرف والوں كولاً إلى الله كر الله الله كرا الله كا الله كروایت كيااس كوسلم نے ۔)

ایمان سلب بنیں ہوٹالیں معلوم ہوا کرجہزوں نے داخل کہا سے انہوں نے ایمان سے مرادا یان کامل بعن مقرون بالاعمال لیاہے اورجنبوں نے خارج کہاہے البوں نفس تصداتي مرادلى معلى ايات ك دومعنى بوت ايمان بالمعنى الاول وفول في النارسي كخات ولانے والاسے اورايمان بلعني الثاني خلود في النّارسيے الله والله والله والله والله والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية محقیق ریادت و تقصان ایان ایان زائدیاناتص بوتا ب یا نہیں ؟ حقیقت میں یہ اختلاف بھی فظی ہے کیونکہ ایمان کامل مقرون بالعمل توامال كى كى وزيادتى سے زائدوناقص ہوتا ہے اورنفس تصدیق بوئكه كيفيات سے ہے اور زیاوت و نقصان کمیات می بوتاہے وہ زائد ناقص بنیں ہوتی البترزاد ونقصان مجى شدت وصنعف بربولاماتا بعاسى معنى كاعتبار سعتصدين ب

بھی کی زیادتی ہوتی ہے . قرآن مجید میں جو زیادیت کا لفظ عام ہے البتہ اہل اصطلاح کے نزدیک شدت وزیادت میں تیائن ہے ۔ فارتفع الاشکال ۔ مل وہت قرآن مجید ارشا دفرہا یا رسول اشصلی الشعلیہ وہمنے فرآن مجید پڑھا کرو بیس بے شک وہ قیامت کے دن آئے گا شفاعت کرتا ہوا اپنے پڑھا کرو بیس بے شک وہ قیامت کے دن آئے گا شفاعت کرتا ہوا اپنے پڑھا کہ وہ ایوں کے لئے ۔ (روایت کیا اس کوسلم نے .)

اوربه بقی نے مدیث نقل ک ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی تا) عبادات ہیں افضل قرآن مجید کا پڑھنا ہے .

اورامام احمدُ في مريث روايت كى مب كرفر آن والے دہى الله والے اور اس كے خاص بندے ہيں اور وريشيں فضائل تلا وت قرآن مجيد ہيں وار دہوئى ہيں .

آداب صرورى تلاوت فرأن مجيد الادت قرآن كيبت ادابي كه ظامرى كه واطنى فخصريد المكروب قرأن مجديده عا وصنوبو. بالكرابو. مك ماك بواويان بداون بوا قبار و بوتوبهر سع الرف صاف برف ما بالكل دل نربع اس وقت موقوت كروك. يرصة وقت دل ما منر مو اس كالهل طربق برہے کہ قبل از تل وت کے بوں تصور کرے کہ کی یا انتد تعالی نے مجھ سے فرائن كى بىے كەسم كو كچے قرآن سٹا وُا ورسى اس فرمائش كى تعميل كے لئے پاڑھتا ہوں اور ان كوسناتا بون اس مراقبه سے بے تكلف مام اداب كى خور عايت بومائے كى . قرآن کے ساتھ برتا قر افوس کہ ہمارے زمانے میں اکثرعوام بلکہ خواص بھی قرآن مجید کی طرف سے بالکل بے ترج ہو گئے ہیں بعض لوگ تو اس کے بڑھنے پر حانے کوننو ذبالشربی المجھے ہیں جومرار کر بڑھ تھی۔ لیتے ہیں وہ اس کے یاد ر کھنے کی فکرنہیں کرتے اور ہمیشہ جو بڑے سے رہیتے ہیں اس کواس کی صحیح کاخیال نہیں رہتا. بعن طالب ملموں کے قرآن بڑھنے پر بورا بورا بیشعرصا دق آ تاہے ہے كرة قرآن بدي نمط خوانى ببرى رونق مان بوتقىيى كاليت بي ان كونهم معانى كى طرف التفات نبي جو ترجم الكونى تفسير مجى بالمصرية ببن وهجى تدبروتفكرس كيوعلاقه نهي ركحة جواس مل كو بھى طے كرليا توعل كاخيال البي اور بي شكايت توعام سے اكثرا الم علم قرأت سبعمتواترہ سے نا واقف ہیں گویا بجزاکی قرائت کے دومری قرائتیں شارع عدالسام سيمنقول وثابت بى نبير مال خب ما مام كرقران كومتروك ويا ك اكرة قرآن اس طراية مع يرط كا ومسلمان كى رونى فقم كردكا.

نضائل سے مجھ تعلق نہیں بکدایسے عدم کی شان میں وارد مواہے کہ بعض علم بھی جہل ہے۔ نیخ فرماتے ہیں ار

علميكر ره كن من مايدجهالت استاء

اوراس علم دين مين دومرتب بين . ايك فرص عين دوسرا فرص كفابر فرص عین تو وہ ہے جس کی صرورت واقع ہوئی ہو، مثلاً نمازسب برفرض ہے تداس کے اسکام کا جا ننا بھی سب پر فرص ہے۔ زکواۃ مالداروں پر فرص ہے اس کے احکام جا ننا بھی ان ہی برفون ہوگا علی بذالقیاس جوجومالت ہوتی جا م

اس کے احکام کاسیمنا فرمن ہوتا جا دے گا. علمار پرکسب و نیا مذکرنے سے جوالزام ہے اس کا جواب ادر فرص كفايه يركم برمكرايك دوآدي اليسه برون عابسي جوالل لستى ك دین مزورتوں کو رفع کرسکیں اور مخالفین اسلام کے شہبات وا عتراصات کا

جراب دے سکیں . ایقاظ: بیات بخربسے تابت ہوتی ہے کسی فئے میں پوالکال بروں کمال اشتغال کے مصل نہیں ہوتا اور کمال اشتعال بدوں قطع تعلقات وصول کیسوئی کے میسرنہیں ہوتا سوعلوم وینیہ بس بحرا وراس کی بوری طور سے مدمت كرنى دوسرے كشتنال كے سائق عاديًا محال بيے سواكرنا وان ابناً زمان کاعلمار دین بربیاعتراص که بر لوگ اورکسی کام کے نہیں کس قدر کم فہی کی

له ده علم جراوی بنین د کاماده جهالت ہے۔

ب . ورنا چاسي كميى قيامت كروزرسول الشرصل الله عليه ولم يون د فراوي . يَارَبِ إِنَّ قُوْمِي الَّهُ خُدُولِ الْمُعَرِي بِرورد كَارِمِيثُكُ مِيرِي هُ نُ القُرُ إِنَ مَهُ جُوْرًا ، وَمَ فِي مُهُ اللَّهِ عَا قُرْانَ مِي كُوايك دالفرقان - ۲۰۱۰ چوری بون چیز .

علم معتصنا ارشا وفروا إرسول الشصل الشرعليه وسلم نے كرحب شخص كے ساغتر التدامال كو محلال منظور برق ب اس كودين كاعلم السمجرعنايت فرمات بيراروايت كياس كو بخارى وسلم في اورارستاد فرما باكه طلب كرناعلم كا فرص بع برسلمان ير. ودوایت کیااس کوائین ماحیہ نے۔)

علم سكھانا فرا بارسول الشرصلى الشرعليه وسلم نے كروشخص برجيا ما وے كون علم كى بات عجروه اس كو جيباليوے لكام دے كا اس كو الشرتعالى قيامت كے دن اک ک نگام .(دوایت کیااس کو ترمذی نے .)

ارشا ومزما بأرسول الشرصلى الشدعليه وسلم في كدي شك الشدتعالى اوراس كے سب مرشنے اور آسان والے اور زمین والے پہاں كے كرميونى اسينے سوراخ میں اور بہاں تک کر محیل دعائے مفیر کرتی ہے استخص کے لئے ہو لوگوں کوخیر کی یعی دین کی تعلیم دیتا ہو اروایت کیااس کو تر فری نے .) فضأتل علم دين واقسام علم فروض يح بضائل تعليم والمك وارد ہیں یہ سب علوم دینیہ کے سا تقر خاص ہیں یا جوعلوم ان علوم کے خادم ہیں اور يوفنون دينيرس كجير دخل البي ركحت بادخل ركحت بهول مرتهي ان كو خدمت علم دين كا ذريعه د بنايا ملية . تمام عمران بى خوافات يس يجنسار ب ان كوان

ہوجا تا ہے اورجو واقع نہیں ہوئی وہ ٹل جاتی ہے) اپنے ذمر لازم کرلو اسے اللہ کے بند و دعا کو ۔(روایت کیا اس کو تر مذی نے ۔)

حصرت جائز سے روایت ہے کہ فرما یا رسول الشرصلی الشرعایہ ولم نے کہ کو اُل ایسترالی یا تو اس کو مانگی چیز دیتے کو لُ ایسا شخص نہیں جو دعا مانگے گر اس کو الشر تعالیٰ یا تو اس کو مانگی جیز دیتے ہیں بیب کے کرگنا و یا تعلیم رحم کی دعا نہ کرے۔ (روایت کیا اس کو تر مذی نے .)

اور الوبرديُّ سے روایت ہے کہ فرما یا رسول الشیسل الشیکی ولم نے دعا کرو الشین رکھوا ورجان لوکہ الشد تعالیٰ خالی سے اس حال ہیں کہ الشدکی تبولیت کا بقین رکھوا ورجان لوکہ الشد تعالیٰ خافل قلب سے دعاء تبول نہیں فرماتے ،(دوایت کیا اس کو تر نری نے ،) حف ار ان احادیث سے کتی باتیں معلوم ہوئیں ۔ ایک قود عاکی فضیلت اور تا شیراکٹر لوگ شدا ٹریس طرح طرح کی تدبیر کرتے ہیں مگر وعاکی طرف مطلقا التفا تا شیراکٹر لوگ شدا ٹریس طرح طرح کی تدبیر کرتے ہیں مگر وعاکی طرف مطلقا التفا تہریں کرتے حال انکہ وہ اعظم ترابیر ہے ہو

دوسری بات بیمعلوم ہول کہ دعاکمجی ہے کا رنہیں جاتی یا تو وہی بھیز مل جاتی ہے یا کوئی اور کہنے والی بلاٹل جاتی ہے یا موافق ایک روایت کے اسخرت میں اس کے لئے جمع ہوجاتی ہے بہر حال قبولیت صنرور ہوتی ہے۔ آج کل برشیر کیا جاتا ہے کہ بھاری و عاقبول نہیں ہوئی اس سے حضیہ جاتا رہا۔

تیسری بات معلوم ہوئی کہ قبول دعاکے لئے یہ مجی مشرط ہے کہ فلافِ مترع دینواست نر ہو اور صفور قلب سے ہوا در قبولیت کا بقین ہو کا چ کل ان سب مشرائط میں عفلت ہے اکثر یہ عنیال نہیں ہوتا کہ ہم جوجیز مانگ رہے ہیں وجب میہ لی طریقے محصول علم دین کے والی کے ایمے کھیں علم ہو فرق بن مسائل و ہے اس کے لئے عربی زبان کی تصیل صروری نہیں بلکہ فارسی یا اردو میں مسائل و عقائد کا سیکھ لینا کا نی ہے دگوں کو جاہیے کہ کم اذکم اپنے بچوں کو اتنا علم محملادیا کی کہ دو چارنسلوں کے بعد شاید دین سے الیبی اجنبیت نہ ہوجا دے کہ دین وطلام کے انتساب سے بھی عار آنے گئے خلا کے لئے اس طوفانِ برتیزی کے روکئے کی فکرکہ واگر کمی تنفی کو کسی وجہ سے اردو فارسی بڑھنا بھی نہ آتا ہوتو علماء کی صحبت میں اپنے عقائد و مسائل کی صحبے کرنے اور اولا دکو بھی تاکید کرنے کہ روز مرہ یا تیر یکی بیر تنفی روز دس بندرہ منظ کے لئے کسی خوش عقیدہ تنفی تحقی عالم کی صحبت سے بیر حق روز دس بندرہ منظ کے لئے کسی خوش عقیدہ تنفی تحقی عالم کی صحبت سے بیر حق روز دس بندرہ منظ کے لئے کسی خوش عقیدہ تنفی تحقی عالم کی صحبت سے بیر حق روز دس بندرہ منظ کے بیر کسی خوش عقیدہ تنفی تحقی عالم کی صحبت سے فیصن اعلی ایک میں میں ایک میں صحبت سے فیصن سے فیصن اعلی ایک میں سے فیصن سے فیصن

مركة فالمتمنت ينى باخلاً گونت يند در صنور اولياء له يك زمانه صحيت بااولبار بهتراز صدك المطاعت بيديا

حضرت انس اس موایت بے کہ ارشاد فرمایا رسول الشملی الشرعلیہ وسلم نے کہ دعام فریدے عبادت کا اروایت کیا اس کور فری نے ،

اور الج ہر ریم فلسے روایت ہے کہ فرمایا رسول الشملی الشرعکیہ ولم نے کہ الشرکے نزدیک وعلسے ریادہ قدر کی کوئی چیز جہیں دوایت کیاس کور ندی نے ،

الشرکے نزدیک وعلسے روایت ہے کہ دعا بغنے دیتی ہے اس بلاسے جونا زل ہوگی ہے اور اس بلاسے بھی جونا زل ہوگی ہے اور اس بلاسے بھی جونازل نہیں ہوئی (جومصیبت واقع ہوگئی ہے اس کا خاتم الحراس بلاسے بھی جونازل نہیں ہوئی (جومصیبت واقع ہوگئی ہے اس کا خاتم الحراس بلاسے بھی جونازل نہیں ہوئی (جومصیبت واقع ہوگئی ہے اس کا خاتم الحراس بلاسے بھی جونازل نہیں ہوئی (جومصیبت واقع ہوگئی ہے اس کا خاتم الحراس بلاسے بھی جونازل نہیں ہوئی (جومصیبت واقع ہوگئی ہے اس کا خاتم الحراب کے مناور اللہ الشرک کے مناور اللہ کی الشرک کے مناور اللہ کی اللہ کی میں رہنا سوسال کی بے رباعیادت سے بہتر ہے ۔

عیدانند بن عرف سے روایت ہے کہ فرما یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے سر چیز کے لئے صیقل ہے اور دلوں کاصیقل ذکر اللہ ہے ۔ (روایت کیا اس کی بہتی نے ۔)

ناخوش التدم عانه وتعالى كورة بوكى مصور قلب ميسر بوتا ب بكرمالت برب. برزبان سیج ودردل کا دُ خراہ ایں چنیں سیج کے دارداثر پوئکہ اللہ تعالٰ کی نظرقلب بہے . قلب کی ہے التفا آل کی بالکل اسی مثال ہے کس ماکم کی بیشی میں درخواست دی جاوے اور اس کی طرف بیپھر کرے کھڑے ہوماوی. ظاہرہے کہ اس بے رخی کاکیا اثر ہوگا اورسے سے برى بلايه سے كد دعاكى قبوليت كا يعين بني بوتا، تردد بوتا ہے كد ديكھة منطور ہوگئے ہے یا نہیں اس کی بعینہ الیسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی حاکم کے ہماں نوكرى كالخريرى ورخواست دے اول ميں تدبہت خوشا مدے الفاظموں ا دراس کے ساعد اُن میں یوں عبی لکھ دے الکہ مجھ کو آیے سے امید تواہیں ہے كرأت عجر كون كرى دي كي" برخض جانتاب كراليي بهل درخواست كاكيااتر ہوگا۔ بجزاس کے کہ نامنطور ہو بلکہ غالبًا ورالٹا عتاب وعقاب ہونے لگے. امى طرح دل مي جب قبوليت وعاكا يقبي نه موتوانشدتنا لى تودل كى كيفيات مطلع ہیں، دل میں ترددر کھناان کے نزدیک الیا ہی ہے ۔ جیے حکم مجازی کے رورو زبان یافلم سے تردوکا اظہار کرنا پھرائیسی دعاء کیے تبول ہونے کے With the Control of the state o

اور خمله شرائط قبول دعام کے بی ہے کہ خواک و پوشاک حوام سے بیے۔
اس سرط کو تو آج کل بانکل محال سمجور کھا ہے اور روزی حلال کو عنقا قرار دے رکھا ہے۔ ور کھا ہے۔ یہ خیال بانکل غلط ہے۔

لے زبان پرسجان اللہ ہوا ورول میں گرها اور گائے ہوالیں تبیح کب الر رکھتی ہے۔

جاہیے یعنی گھرسے مبلاصرورت مت نکلوا ورا پنی خطا پرروتے رہو اردا مت کما اس کو احدادر میں نہیں۔ نہیں

کیا اس کو اجمداور تر مذی نے .)

افعات ریان استحداد اور تو مذی نے .)
خفیف ہے اور حقیقت میں بہایت تقیل اسی واسطے رسول الله صلی الله علیه دم خفیف ہے اور حقیقت میں بہایت تقیل اسی واسطے رسول الله صلی الله علیه دم نے اس کے سنجالئے کے لئے بہت تاکید فرمائی ہے کیونکہ اکثراً فتیں زبان کی بدوت تازل ہوئیں جب کک زبان نہیں عباتی مذکسی سے لا الی ہورہ جبکوا نہ عدالت نہ خصومت اور جہاں یہ علی سب مجھ اس موجود ہوا۔ بزرگوں نے حدیثوں سے اس کی ان کو ایک جبر کردیا ہے۔
اسی سستنبط کرکے ان کو ایک جبر کردیا ہے۔

بال كرف دا لے كو تود معلوم بوجائے كا .

غرض ذکرالشرعجب بیمیزید کافی سے اس کا طرافیہ دریا فت کرے کم و بیش بیرخص کو اس کام کا اہتمام ضروری ہے۔

استعفار افکرالشری استعفار بھی داخل ہے ، ابوہر بری سے روایت ہے کہ فرایا رسول الشرصلی الشرعلی کے فتم خداکی میں استعفار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اس کی طرف رجع عکرتا ہوں ایک دن میں سنترم تنہ سے زیادہ .

ار دایت کیا اس کو بخاری نے ۔ ا

ابن عیکسٹ سے روایت ہے کہ ارشا دفرمایا رسول الله صلی الله علیہ ولم نے بھٹے خص لازم کر لے استعفار کو اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہرتنگی سے بخات کی سبیل اور ہرفکروغم سے کشا دگی کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی بہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو گیان بھی نہیں ہوتا ۔ (روایت کیا اس کو احمد اور ابودا وُداور جہاں سے اس کو گیان بھی نہیں ہوتا ۔ (روایت کیا اس کو احمد اور ابودا وُداور

ابن ماجہ نے، کو اور ممنوع کل کے سے بچنا اسہل بن سعدسے روابت ہے کہ ارشاد فرایا اسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے جوشخص ذمتہ دار جو جائے میرے واسطے اس جیز کا بوزس کے دونوں جبولوں کے درمیان ہے بینی زبان اور جو اس کی ٹانگوں کے بیج میں ہے نینی شرمگاہ . میں اس کے لئے ذمتہ دار مہوں بہشت کا ، دبخاری عقبہ بن عامرہ سے دوایت ہے کہ بین رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے معقبہ بن عامرہ سے دوایت ہے کہ بین رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے معقبہ بن عامرہ سے دوایت ہے کہ بین رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے دوایت ہے کہ بین رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے دوایت ہے کہ بین رسول الشرعلیہ وسلم سے دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی الشرعلیہ وسلم سے دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی الشرعائیہ وسلم سے دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایا ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے کہ بین رسول الشرعائی دوایت ہے دوایت

ملا۔ بس میں نے عرص کیا یارسول الندصلی الله علیہ وسلم بجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے ضرما یا اپنی زبان کو قالومیں رکھو اور بہا را گھر بہا رسے گنجائش والا ہونا شردع كرے محرصر ورت كے موافق اور اگر ذرة مجى خلجان ہوتو خاموش دہيں .
انشاء الله د تال مهولت سے سب آ فات سے بچے جائے كا بشیخ سعدی كيا خوب فرماتے ہيں .

مزن بے تامل بگفت ردم تکوگن گردیرگونی چرغم رالتدتعالے توفیق بخفیے)

ألحدث وللوكداس مقام بروه سيع جوز بان سفتعلق بين فتم

24

رمى بدريان كرنا رو) لعنت كرناكس يرتعين عيد كاروالنا. به عادت عورتول ليس بہت ہوتی ہے (۱۰) گانا اورشعر بڑھنا جوخلات سرع ہوجیسا کہ آج کل کثرت سے يبى بقام دا) مدسے زيا دوخوش طبى كرنا (١٢) استېزاءكرناجى يى دوسرےكى تحقیر بسویا وه براماند رس ایکسی کاراز ظامر کردینا رام ا) جبونا و عده کرنا. (۱۵) هموط بولناء البة جهان منرورت شديده مواور دوسرے كائ تكفى نر موتى مو ولان اجازت ہے . (۱۷) غیبت . برسبسے بڑھ کرہم لوگوں کی غذا ہورہی ہے اور اس سے بڑی بڑی خرابیاں بدیا ہوتی ہیں . اکثر وگ کہا کہتے ہیں کہم توسيح كهدر سے بي عجر غيبت كهاں بوئى. ياشبر بالكل مهل سے كيونكر غيبت ترجب بى بوتى مع جب ده بات سيح بوورى ببتان مع البية حب شخص سيكسى كودىنى يادنىيىم مصرت بينجين كالندايشه باس كامال بيان كردينا جائز ب ر ۱۱) جنل خوری کمنا مرگروه میں حاکر اس کی سی باتیں بنا دینا . (۱۸) کسی محمد يراس كى تعريف يا خوشا مدكرنا . البته اگراس كى تعريب سے مخاطب كو خوبىنى پیداد بوبلکه امرخیری ا درزیاده رغبت پدیا بهوما دے تومصنا نعرانہیں . روا) بول جال میں بار کی علطیوں کا لحاظ نه رکھنا مثل اکثر لوگ کہد دیا کرتے ہیں کہ ا ويرخدافيج تم. بدى بات بهاس مين شبهما وات خالق ومخلوق كابوتاب. ردم) علماء سے ایسے سوالات کرتاجن سے اپنی کوئی صرورت متعلق نہیں . طراق حفظ لسان علاج اس كايب كرجب كونى بات كبنه كا اراده موتو بے تا الل فر كہ والے . كم اذكم دو تين سيكنڈ يسوچ ہے كه ميں جبات كہا جا بتا ہوں میرے ما کی حقیقی کونا محش کردینے والی تو بنہیں ہے۔ اگر بورا اطمینان ہو تو بولنا

بات سے منع کرنا (۹) جہا دکرنا واس میں سرحدگی صاطت بھی آگئی (۹) امانت اواکرنا اس مین خمس نکالنا بھی واضل ہے (۱۰) قرص دینا کسی حاجت مذکر کو (۱۱) پرطوسی کی طرفداری کرنا (۱۲) خوش معاملگی (۱۳) مال کو اس کے موقع میں صرف کرنا واس میں فضول خرچ سے بچنا بھی آگیا (۱۹) سلام کا بواب دینا دھا اچھینکنے والے کو بواب دینا کھن جب المحدلین کہے قوج اب میں برحمک اللہ کہنا (۱۱) لوگوں کو صرفر مذہبہ نہا نا (۱۱) کو و واطل سے بچنا (۱۱) ایڈا دینے والی جیز جیسے کا شاڈھیلا راہ سے ایک طرف کردینا کہ و واطل سے بچنا (۱۱) ایڈا دینے والی جیز جیسے کا شاڈھیلا راہ سے ایک طرف کردینا کہ و واطل سے بچنا (۱۱) ایڈا دینے والی جیز جیسے کا شاڈھیلا راہ سے ایک طرف کردینا کو والی اندوالی منعقد کرتے ہیں واللہ مختصر فضا کل اور متعلقات کے لئے بین نصل اللہ توالی اندوالی اندوالی اللہ میں اللہ توالی اللہ والی اللہ علی ال

ف در اس میں برقسم کی صفائی داخل بروگئی چنا بخیرار شاد بروا با بخ چیزی فطرت سلیم کامقتضا ہیں دا) ختنه کرنا دم) استرہ لینادہ) لبیں ترسٹو افادم) ناخن کٹانا۔ ده) بغل کے بال اکھاڑنا (روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ۔)

اورارشاد فرمایا که اند تعالی باک صاف بین و صفالی کولیسند کرتے ہیں ۔
سوایٹ گھروں کے اُسے میداؤں کوصاف رکھا کروردوایت کیااس کو تر مذی نے ،)
ویکھے شریعت مطہرہ نے صفال کی سی تعلیم فرمائی افنوس کہم لوگ بشریعت
پرعمل چوڑ کوغیر قوموں سے بنسواتے ہیں اور شریعت بہا عراض کرتے ہیں کہ ان ک
سٹریعت اصلاح معاش کے سلے کانی نہیں اور دوسری قویس ہمارے اصول واسیم
الے افضل ہے اورمنٹ ان بی جائز ہے کیونکہ مقصود اڑا لہ ہے ۱ عنی عنہ

«بيسارياب

ان شبور كے بيان بي جو باتى جوارح سي علق بي اور وه حاليس شعيے بي. سوله توم كلف كى ذات خاص معتمل بي ١١) طبارت عالى كرنا.اس بين بدن حام مكان ك طهارت، وصنوكرنا عنسل كرنا وجنابت سي جين سي انفاس سي سب مجهر واخل موكيا را، نماز كا قائم كرنا. اس بي فرض بنفل وقضاسب آكيا رام اصدة اس يس زكاة ، صدقة فطر طعام سجرد، طعام اكام فهمان سب واخل سے دم، روزه قرف ونفل (۵) مح وعمره (۱) اعتكان شب قدر كاتكش مرئا اس من أكياد) البغدين کو بچانے کے لئے کہیں بھاگ نکلنا۔ اس میں بہجرت بھی آگئی (م) نذر بیری کرنا روہم كاحتيال ركهنا (١) كفاره ا واكرنا (١١) بدن جيسيا نانمانه ا ورعنيرنما زيس (١٢) قربا في كرنا رس جنازه ك تجهيز وتكفين وتدفين رم ١) دين ا داكرناده ١) معاملات يس راست بازى كمه نا ١ ورغيم شروع معاملات سے بحيا (١٩) ميمي گوامي ا دا كرنا ا وراس كولويشيره ته كرنا-أور في اين ابل و توابع كمتعلق بي دا انكاح سي عفت كرناد ١) ابل وعيال كي حقوق اداكرنا السمي غلام نوكر خدمت كزارس زمي ولطف كرنا ليي آكيا و١٧) والدين كى خدمت اوران كوايذان دينا (م) اولادكى برورسش كرناده) ناته دارس سے سلوک کرنا رہ ا آ قاکی اطاعت کرنا .

اورا شاره عام وگوں سے تعلق ہیں (۱) حکومت سے عدل کرنا رہ سلانوں کی جاعت کی اطاعت کرنا دہ ہا اوگوں ہیں اصلاح کر دینا.
اس ہیں خوارج اور باغیوں کے ساتھ قال کرنا بھی داخل ہے کیو تکرفساد کا دفع کرنا اصلاح کا میں مدد دینا رہ) نیک بات بتلانا (۱) ہری اصلاح کا میں مدد دینا رہ) نیک بات بتلانا (۱) ہری

فصل در عبدالله بن عمروب العاص صفور مرورعالم فخربی آدم صلی الترظیم و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ صور سے ایک روز نماز کا ذکر فرما یا کہ بی شخص نماز بر معافظت کرے بین اس کو جمیشہ برعایت نشرائط وارکان بڑھتار ہے اس کے فی وہ نماز قیا مت کے روز روشی اور برجان اور سبب نجات ہوجائے گی اور جو شخص اس پر می فظت مذکر ہے گا نہ وہ اس کے لئے نور ہوگی نہ برلمان نہ نجات اور وہ شخص قیا مت کے ون فرعون و قارون و لم مان والی بن خلف کے ساتھ ہوگا، دروایت کیا اس کو احداور وارمی نے اور بہتی نے شعب الایمان ہیں .)

اور فرمایارسول المتنصلی الشعلیہ وسلم نے عکم کروابنی اولاد کو مناز کاجب وہ سات برسس کے ہرما ویں اور ان کو مناز کے لئے ماروجب وہ دس برسس کے ہوجا دیں تو ہوجا دیں تو ہوجا دیں تو ان کو علیمدہ بستر سرسلا نی (روایت کیا اس کو ابودا نورنے .)

ف: بمّازی نفسیت اوراس کے ترک پر وعید کے بارہ میں بے شمار احاد بیٹ موجود ہیں اکر لوگ ماز میں بہت خفلت کرتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بیش لاتے ہیں، بڑا مذرکم فرمستی کا ہواکر تاہیے۔

صاحبو ااگر عین ہجوم کاروبارے وقت پیشاب یا بائخانہ کا دبا فربڑے اس وقت کیا کروا پناکام کرتے رہو یا سب چوڑ چاڑ بہولیس دوڑے ما فربھر

افسوس کیا نما زکی اتن بھی صرورت اور قدر نہیں ہے سب سے بڑھ کوافسوس ہے کہ بعض در ولیش اس کومٹر دری نہیں ہجھتے اور دوسرے ہوام اور جا بلوں کوگراہ کرتے ہیں درولیٹی قراس واسطے افتیار کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ عبادت وطاعت میں شغولی ہوگی جو کام دین کا پہلے دشوارتھا وہ آسانی سے ہونے گئے لگا ذیر کہ جو انگرا النجا نماز روزہ تھا وہ بھی رخصت کردیا گیا، اس سے بڑھ کررنج کی بات یہ ہے کہ یہ وگ قرآن مجید کی آیات میں تحریف کے اپنے مطاب کو تایت

صاحبو إتفصيل جواب توطالب علموں کے مجھنے کے دیں ان بیجا روں سے اتنابه عيد ليناكانى بي كرقرآن جيد جن برنازل مواوه زياده تجيف عقياتم عيروه قرعر عبر مماز پڑھتے رہے عیرم نے کس بنا پر مناز چوڑ دی . بات بہ ہے کہ یعی نفس کی شرارت ہے کہ بزرگ کے پردے میں لذب نفس کو پوراکیا ما تا معے یا اثنائے سلوك مي كوئى وهوكه بو كميا بيح ب كاشفاء جبل اور دوسرون سے اينے كوبر المجينا سے ورند کسی کا مل مامع مشر بعیت وحقیقت سے رجوع کرتے غلطی نعل مانی. اللہ تعالمے سب ا مات سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ اب بنا زکی المرنب متوج ہوں ان کو کھیلی ٹاعنہ منازیں تعناکرنی جاسی وه صرف تورسے معاف نہیں ہوتیں اور قصنا کے لئے یصردری نہیں کہ فخر کی تصافحر کے وقت ہوظہر کی قضاظہر کے وقت ہو یے کھھ مزوری انہیں بجر تین وقتوں کے اور تمام اوقات میں قصادم انزہے ده نين وقت به بين . را) وقت بنكلت وقت رم اجب وقت برا برابر بو . رم ) جب آفاب عيف لكے . البتاس بي اكثر لوگوں كواسان ہوتى بے كداك

ایک ادانما ذکے ساتھ ایک ایک نماز پڑھ لیاکریں.

صدقر ابد ہمری صدوایت ہے کہ فرمایا سول الشمسلی الشعلیہ وہم نے می مخف کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ور وہ اس کی ذکواۃ ادام کرتا ہو قیامت کے روز اس کا مال ایک گیخ سائپ کی شکل بنا دیا جائے گا جس کی آنکوں پر نقط ہوں گے رائیساسائپ بڑا دہر بلا ہوتا ہے) وہ اس کے گئے میں بمزلہ طوق ڈالا جائے گا بھر وہ اس تحفی کی بھیں پکڑے گا اور کے گا کہ میں تیرا مال ہوں وہ برافز انہ ہوں وہ میں تیرا مال کی طوق ہونے کا دکر ہیں الآیۃ واس میں بھی مال کے طوق ہونے کا ذکر ہے)

ردایت کیاآس کو بخاری نے .

زکواق تر دیسے والوں کے خیالات کی تعلی طور الصال کے اکر مالدار زکواۃ دینے ہیں کو تا ہی کرتے ہیں ، ڈرتے ،ہیں کہ رد بیدیم ہو جائے گا . صاحبہ ! اقر اقواس کا بخر بہ ہو چکا ہے کہ ذکواۃ وصد قد دینے سے مال بھی کم نہیں ہوتا اس وقت اگر کسی قدر نکل جاتا ہے توکسی موقع براس سے زیادہ اس میں آجانا ہے ۔ صدیت شریعت میں بھی میصنموں موج دہے .

دوسرے اگر بالفرض کم ،ی ہوگیا توکیا ہے آ ٹر اپنے منظوظ نفنس میں مبزادوں رو بریہ خرچ کر ڈالے ہووہ بھی توکم ہی ہوتا ہے . سرکاری کیس اور معصول میں بہت بھے دینا بڑتا ہے اور بہ دو تو باغی ، فجم قرار دسیمۃ جا ڈائن میں اس میں بھی تو گھٹنا ہے . بھر اس کو خدائی شکیس مجھو .

تیسرے ہی تو گھٹنا ہے . بھر اس کو خدائی شکیس مجھو .

تیسرے ہی کہ کہاں گوگم ہوتا ہوانظر آتا ہے مگر وہ ہی ہوجا تا ہے آخر

ڈاک فار میں بنک میں رو پرج کوتے ہوتہارے قبصنہ سے قائل ہی جاتاہے مراح نار میں بنک میں رو پرج کوتے ہوتہارہ الم اس طرح صاحب ایان کو ندا و ندح شان ہوتا ہے کہ معتبر گیہ ہے نفع برخ صارب الم اس کے دوروں پراعتاد کر کے بھاچا ہے کہ وہاں جمع ہور ہے اور قیامت کے دن اصل مع نفع کے ایسے موقع پر ملے گا کہ اس وقت بہت ہی سخت صرورت ہوگی اس کے علاوہ صفا طہت مال کے واسطیج کیدار فوکر رکھتے ہواس کو تنواہ دہتی پڑتی ہے با وجود کیہ بیمقدار گھ مطے جاتی ہے مگراس ڈرسے کہ عقوری بچت کے واسطے کہیں سازار و پر پرچری دنہ ہوجائے۔ یہ رقم مردن کونا کرانا کہ اور کرنے کومال کا محافظ مجھو و مدیث شرایت کو الاکرتے ہوں اس طرح ذکواہ کے اور کرنے کومال کا محافظ محمود مدیث شرایت سے معلوم ہوتا ہے کہ در کواۃ نہ و سے سے مال ہلاک ہوجا تا ہے ۔

پخاپخ صرت عائش شد دوایت بے کہ میں نے سنا رسول اندصل اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے ہے کہ انہیں مخلوط ہوتی زکاۃ کسی مال بیں تھی ہال کر دوایت کیا اس کو شافنی نے اور بخاری نے ابنی تاریخ بیں اور جمیدی نے اور اس مال کو روایت کیا اس کو شافنی نے اور زیا دہ کیا ہے کہ تجر پرزکاۃ واجب ہوئی اور توب اس کو نہ نکالا ہو سور برحام اس ملال کو ہلاک کر ڈالت ہے سودہ اپنے مال کی حفاظت کے لئے اس کو چوکیداروں کی تنخواہ ہی سمجھ لیا کو بھریہ کہ کوئی الیسا شخف نہیں ہے جس کو کچونہ کچھ حاجت مندوں کے لئے خرچ کرنا پڑتا ہو ۔ کا شن اگر صاب کر کے خرچ کریں قرزکواۃ سہولت سے ادا ہو جائے۔ صدر قرف طرب ابن عب سن اگر صاب کر کے خرچ کریں قرزکواۃ سہولت سے ادا ہو جائے۔ صدر قرف طرب ابن عب سن اگر صاب کر ایک خرچ کریں قرزکواۃ سہولت سے ادا ہو جائے۔ صدر قرف طرب ابن عب سن اگر صاب کر سے دوایت ہے کہ انہوں نے آخر در معنان میں فرمایا کہ اسے دوایت ہے کہ انہوں نے آخر در معنان میں فرمایا کہ اپنے دوزہ کا مد قرند نکا لو۔ رسول اسٹر میل اسٹر عالیہ وسلم نے یہ صدقہ مقرر فرمایا ہے۔

ایک صاع خرا ہویا جو یا نصف صاع گیہوں ٹیخف برخواہ اُزاد ہویا غلام مرد ہویا عورت بچ ہو یا بوڑھا اروایت کیااس کو الددا وُدادرنسانی نے اور ان ہی سے روایت ہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے صدقہ فطرکواس واسط مقرر فرایا ہے کہ روندے لغوا ورفحش سے پاک ہومائیں اور عزیبوں کو کھانے کہ طے اروایت کیااس کو ابددا وُدنے ،)

صدق ونظر کے مفصل مسائل کت فقت بینا چاہئیں .

الله ملی علاق ترکواۃ اور هی حقوق ہیں ادفع علطی اکر قادن ملیعت کے وگ یوں مجا کرتے ہیں کہ جب ہم نے زکاۃ ادا کردی اب کوئی میں ہمارے ذمیر درا ، بھران کی مساوت کی یہ مالت ، ہوتی ہے کہ کو اُن غرب می تاجی کی ساہی بھو کا مرتا ہوا در ان بزرگ کے پاس ہزاروں رو بدی بھرا بڑا ہو گر ان کو مذاس پر رحم آ آ ہے نہ اس کو ایک پیسہ ویتے ہیں اور اپنے زعم ہیں بڑے یہ فکر شیعے ہیں کہم ذکاۃ توادا کر بھے ہیں اب ہمارے ذمر کو اُن می انہیں رہی وجودے اِن فی المالِ بہن رہا ۔ بی خال بہنایت غلط ہے خود مدیث ہیں موجودے اِن فی المالِ کی المنالِ کہ کہنے الدرا اور الرادی اور کا وہ تا کہ کہنے کہ کہنے کا کہنے کی المراکز الارواہ الرداہ کی اس اور بھی می سے سوا زکاۃ کے بھر آپ نے تصدیق کے لئے ترایت پڑھی لیس البر الی ا

وج تصدیق کی بیہ کہ اشدتعالی نے اس آیت میں مال دینے کوفرایا اس کے بعد زکواہ دینے کو خرایا اس کے بعد زکواہ دینے کا عکم فرمایا ،سومعلوم ہواکہ یہ مال کا دینا علاوہ ادائے زکواہ کے ہے۔ اس طرح احادیث کمٹیرہ سے اور حقوق کا ٹبوت ہوتا ہے بات بیہ

اور ہمارے پاس ماجت سے زائد ایک رو بیر موجود ہے کیا ہمارے ذمراس کی دستگیری خردی منہ ہوگی ہے شکہ حزوری ہوگی ، اسی طرح کسی کو قرض دے دینا کوئی جیز عاریۃ دے دینا کاموں ہیں اعانت کرنا بہسب بقدر وسعت منروری ہے ، مروزہ اید ہر میرہ سے دوایت ہے کہ ارشا د فرایا رسول الشرصلی الشرعلیہ سلم نے کہ آدی کے تمام اعمال کا یہ قانون ہے کہ ایک نئی دس حقد سے سات سوتک بڑھتی ہیں ۔ الشر تعالی فرائے ، ہیں کر سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میراہے اور اس کی جزا میں مؤد دوں گا۔ میری خاطرے اپن شہوت کو اپنے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے ۔ میں مؤد دوں گا۔ میری خاطرے اپن شہوت کو اپنے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے ۔

روزہ دارکے واسطے دویؤشیاں ہیں ایک پونٹی ا فطار کے وقت ووہری بخوشی افطار کے وقت ووہری بخوشی ایٹ پروردگاری ملاقات کے وقت اور البتہ روزہ دار کے مبذکی بد براللہ تمالے کے نز دیک بوشیوسے نریادہ یا کیزہ سے اور روزہ ڈھال ہے۔

اورجب من میں کوئی روزہ رکھے توفیش باتیں ناکرے اور شور وغل نہ مچاکے اگر کوئی گائی گلوچ کرنے لگے یا الٹرنے لگے تو ایوں کہد دینا چاہیے کہ بھائی میرالوروزہ ہے۔ دروامیت کیااس کو بخاری وسلم نے۔ )

روزوں میں کوتا ہی کر شوالوں کی ملاح اور بے شارمدیثیں روزہ کے فضائل اور ترک روزہ کی بال میں وارد ہیں . افسوس اس زمانے میں اکٹرابل

تنعم روز وسے می حواتے ہیں کہتے ہیں بجوک پیکسس کی تاب نہیں ہوتی برات تعجب ک بات ہے اگر مکیم صاحب کسی بیاری میں فرائیں کہ جار وقت کا فاقد کرنا انہیں تومر جاؤك زحفرت ماروقت ك جكه احتياطًا بإنخ وقت كافاة خوش سے كرنے كو تار وستعد بروادي كے . افسوس خداكا حكم مكيم كے كم كے برابر عي مز بوا افسوس حياة اخروبیا کی قدرحیٰوۃ ونیوبے کے برابر بھی نہ ہول ۔ یا اللہ ہمارے بھا کیوں کونیک مجھ نصيب فرماا ورنفس وستبيطان كے غلب كوان سے رفع فرا بقسيم روزة بين طرح ير ہے (۱) فرض ار رمضان شریف کا درندر کا ورکفارہ کا اور قصنا کا اور بدل بدى كا و ١٦ انفل بحس ميسش روره ماه عيد الفطرك عيد ذى الجدك لودن روزه ايم عاشورك، شعبان كى يندر ويعين بين . (١٠) ور ما تى غيرمعتين مينوع . عيد بقره عيدتين وزنقر عيد . عج وعمره ابيامار سع روايت ب كدارتنا وفرما يا رسول التُدسلي التُدعليه وم ف جس شخص کے لئے بہریں جے سے مانع را ہوں کھل مت جی یا ظالم بادشاہ یا کوئی بیاری ص سے مان سکے ادر مجروہ ج نہ کرے قراس کو اختیار ہے خوا ہ بہودی مو كرمرے يا نصرانى بوكر - (روايت كباس كو دار مى ف) برم ري اسے روايت ب كدارستًا د مرا يا رسول الشرصلى الشرعليه والمم في ع كرف وال اورعمره كرف وال الله كے مهان ہيں. اگر يوك الله تعالى سے دعاكرتے ہيں تو وہ قبول فرماتے ہيں اگرید لوگ استففار کرتے ہیں تو وہ مغفرت فریاتے ہیں .(روایت کیا اس کو ابن ماجے ؟)

ادر ابد مرری سے روایت ہے کہ ارتثا دفر ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ہوئے ہے گئے میں مرکبیا تواللہ کو یا جہاد کرنے کو یا جہاد کرنے کو گھرسے نکل بھروہ راہ ہی ہیں مرکبیا تواللہ تعالیٰ اس کے لئے ٹو اب ماجی اور معتمراور غازی کا بھتے ہیں ۔ (روایت کیا اس کو بہتے گئے شعب الا بیان ہیں ۔)

جے کے متعلق میں غلط خیالات کی ملاح روبیہ والے اکثر چی بن می اور اس کی ملاح الدی ہول کا آہے ، می می کوتا ہی کرتے ہیں کو گا ہے اور کی آب کرتی ہول کی آہے ، کوئی بدوں کو گا ہے ، کوئی بدوں کو گا ہے ، کوئی بدوں کو مک الموت بھتا ہے .

ما حوابیتام حیلے بہلنے محمل اس وجسے ہیں کہ چھی وقعت ول ہیں انہیں ما صری دربار خدا وندی کو صروری نہیں مجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی مجت سے دل خال ہے ورن کو گی چیز بھی سرراہ مذہوتی ادنیٰ می مثال سے عرض کرتا ہوں۔

اگر ملک معظم این باس سے خرج راہ بھیج کرآپ کی طابی کا ایک اعزازی فرمان آپ کے باس بھیجیں بسم کھاکر فرمائیے آپ جواب ہیں یہ فرمائیں گے کہ صاحب میرے مکان ہیں کوئی کا روبار دیکھنے والا نہیں ہیں نہیں آسکتا یا جھے توسمندرسے ڈرگھناہے اس لئے معذور مہوں یا راہ میں فلاں مقام پر بوٹ مار ہوتی ہے۔ ہیں جانا خلاف احتیاج سمجھتا ہوں ، جناب عالی کوئی حیلہ کرنے کو دل نہ چاہے گا۔ تمام صغرور تمیں اور عذر بھو لیے ہیں ڈال دو گے اور نہایت شوق ومسرت سے جس طرح بن پڑے گاا فقان و بھران دوڑے جا افتان و خیران دوڑے جا اور ساری شکلیں آسان نظر آئیں گی .

بات یہ ہے کہ الاوہ سے تمام کام سہل ہوجاتے ہیں اورجب ہمت اور الدہ ہی بست کردو تو آسان کام بھی شکل نظرائے ہیں بالخصوص بدؤوں کا بدنام کرنا باکل ہی نا واقفیت ہے جو لوگ جے کرے آئے ہیں اورکسی قدر صالات واقعیہ کی تھیں کا شوق بھی ان کے ول یس ہے وہ غرب جانے ہیں کہ بدؤوں کی کوئی نئی مالت نہیں سبے نہ کوئی نی ساتے ہیں اسلامی سبے نہ کوئی نی آئے ہیں انہیں سبے نہ کوئی نیا واقعہ بیش آئے ہیں وہی اتفاق ہندوستان میں بیش آئے ہیں اورج اسباب وہاں ہیں بیاں اورج اسباب وہاں ہیں بیاں

گاڑی باؤں کود کھے لیجے کہ ان کو ذرابات جیت سے کھلف سے مثبا کوسے ذرانوسش رکھنے غلام بن جاتے ہیں اور اگر مختی کھیے گالی دیجئے کہیں گاڑی اللہ دیں گے کہیں پرلیشان کریں گے علیٰ ہذا باوج داس انتظام شدید کے باوغ مقوارے ہی میدان ہیں اسٹیشن سے شہر کو آتے ہوئے ما دیتے ہوجاتے ہیں، واردا تیں ہوتی ہیں ایساہی وہاں سچے لیجے بکہ وہاں کو مال سے آر بھے لیجے بکہ وہاں کو مال میں بھروا تعات کی کی بالک تعجب سے اور جی قدر ہوتا ہے وہ بھی مسافرین کی جا انتظامی و بے احتیاطی سے ہوتا ہے ور مر ہرطرے سے سدامتی بی مسافرین کی جا انتظامی و بے احتیاطی سے ہوتا ہے ور مر ہرطرے سے سدامتی بے ما فیبت سے عافیت س

اکٹر لوگوں کو ان مواقعات کے سخت معلوم ہونے کی دجہ بیہ کہ اجنبی ملک اجنبی زبان اس سے بر داشت نہیں ہوتی اورسب گفتگو کے بعد میں کہتا ہوں اچھا سب کچھ ہوتا ہے بھر کہا ہوا ایک آدی کسی کے عشق میں تمام فرلت وکلفت گوال کرتاہے کیا خدائی محبوب کا اتنا بھی حق نہیں۔

کرتاہے کیا خدائی محبوب کا اتنا بھی حق نہیں ہ اے دل آں بر کرخراب ازئی گلکون باش ہے: بے زروگنج بصد حتمت قارون باش در کر ہمزل لیلے کہ خطر م است بجب انتی جو سٹر طراق ل قدم آنست کرمجنون باشی مشورہ جہا جی رقصیحت ) جاج کوچندامور کا خیال رکھنا صروری ہے۔

اوّل :سفریں خصوصًا بہاز ہیں نماز قصنانہ کرے۔ بڑی بری بات ہے کہ ایک فرمن کے لئے استنے فرمن اڑا دیئے جائیں ۔

دوم: سفریس نرکسی سے تکوارکریں نرکسی پراعتماد.

له اے ول پر بہرے کر خبت کی مٹراب سے مست ہوجائے۔ بغیر سونے اور نز انے کے قارون سے زیادہ بارعب برجائے . اے میلی رخبور) کی داہ جس میں جان کو بہت خطرے ہیں اس کی شرط اول یہ ہے کہ توجیوں ہوجائے۔

سوم ؛ مطوّف ایسیخص کومقرر کرمی جومسائل مهل نخوبی جا نتا ہوا در ا بین اورخیرخواہ ہو ۔

چهارم در نزی کافی لے جا دیں اور فزیج کرنے میں ند بخل کریں کہ طرح طرح کی مصیبت جمیلنی پڑے ندامران کریں کہ متاج ہو کر بریشان ہوں ۔

بنجم در قافلسے باہر مرگز کسی وقت مزمانیں .

مضلسم اربدوں کو کہ قلیل پر قائع ہوجاتے ہیں خش رکھیں ۔

سبفتم : اس سفر كوسفرعشق جميس .

اعث کاف اصرت عائش شے روایت ہے کہ رسول انڈوسلی انڈ علیہ ولم ہونا انڈیف کے مفاق میں انڈیف کا مونا کا میں انڈیف کو مرفق کا میں کو میں کا میں کو میں ایک کا میں ہونا ہے کہ اور دوایت کیا اسس کو مفات دی ، پھر آپ کی بیبای اعتکان کرتی تھیں آپ کے بعد دروایت کیا اسس کو مفاری وسلم نے ، )

ابن عیائی سے روایت ہے کہ رسول الدّصلی الشدعلیہ وہم نے معتکف کے حق میں فرط یاکہ وہ تمام گذا ہموں سے رُکار مہتا ہے اور اس کونیکیوں کا اتنا تواب طاہرے جیسے تمام نیکیاں کرنے والے کو. (دوایت کیااس کو ابن ما جدنے .)
عوض اعتکا فٹ ا فائدہ اعتکاف سے بقول اہل تحقیق یہ ہے کہ شب قدر کو اس میں ظامش کیا جائے کیونکہ اکثرا حادیث کے موافق یہ شب عشروا خبریں ہوتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے . چنا بخدانس بن ما کسسے روایت ہے کہ رمعنان مثر بھن کا مہدنہ واخل ہوا قوصندوسی الشدھلیہ وسلم نے ارشا و فرط یا کہ میہینے مہدن سے بہتر ہے .

یمی نشب قدرہے جواس سے محروم ریا وہ تمام خیرسے محروم ریا اور اس کی خیرسے وہی محروم رہا اور اس کی خیرسے وہی محروم ہو . (روایت کیا اس کو این ماج نے .)

بعض اوگ اعتكاف كيمي من مجية بي كدوس روز كم مسجد مي مقيديم عاب وال بيط كرد نيا كرك خوافات بم مشغول رب اليهاا عتكاف تومحض صورت بمعنى بع مغرز اعتكات كاذكر و فكمشنولى عباوت اور تدبر واستغفار وانتظار صلاة وغيره المامور بين. ابني اوقات ان امورسي مشغول ركهنا جاسية. اور طاق را قرمي شب قدر كا غالب احمال معص قدر مكن بواس ميس شب بیاری کرے اور بیمزوری بہیں کہ تمام شب ما کے خواہ زبان بھی الم کھڑائے. ركوع سجدہ ميں سہو يھي ہوتا جائے۔ نيند كے بھو كے سے كر عبى يرك - اگر الیسی حالت ہوتو پھوڑی دیرے ہے سورسنا جا سیتے. شریعت کا بیکم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر او بلکہ اصلی نشاء بیسے کر عفلت و کا بلی و جرائل ونسیان مد بهونا چاہیت . ادھرک دھن لگی رہے اور اپنی کوشش تھر کو تا ہی ند کرے اورتكان كے وقت بے تكلف آرام كرے . الساآرام بھى عبادت سے درج ميں

البحرت البسعيد فدرئ سے دوايت ہے كه فرما يارسول النه صلى الله عليه ولم في عقول عنى دفون ميں الله عليه ولم في عقول عنى دفون ميں اليى حالت بوجائے ك كه مسلمان كاسب سے بہتر مال بحرياں موں كى جوشوں برا ور بارش كے موقعوں برا كى جن كے يہجے بھرتا موہ بہماٹروں كى چوشوں برا ور بارش كياس كه موقعوں برا اين دين كو لئے ہوئے بھا كا ہوا بھرتا ہے فتنوں سے دروايت كياس كو بخارى نے با عمرو بن العاص من سے دوايت ہے كه فرما يا رسول الله صلى الله عليه ولم ف

كر بجرت مندم كردي ب ان كن بول كوبواس سے يسلے بو چك بول وروايت كيا اس كومسلم ف

اس کوسلم نے اگر کسی تہر میں باکسی محلمیں باکسی مجمع میں دین کے مناتع ہونے کا فدشہ ہو تو دیاں سے بشر ط قدرت علیحدگی دا جب سبے البتہ اگر شخص عالم مقدا ہے اور لوگوں کو اس سے دینی حاجت واقع ہوتی ہے قدان میں رہ کرمبر کرے اور اگر کئی ان کو چھٹا ہی نہیں نہ ان کی اصلاح کی امید ہے قد کھر کہی ہمتر سبے کہ ان مسطی ، و ہو جائے۔

وقاء فارر احضرت ما تشرصی الشرعنهاسد روایت ہے کہ ارشا و فرما یا رسول الشرصلی الشرعلی الشرعی کا الشرحی کا الشرحی کا الشرحی کا الفاعت کرے گا ترا ما عت کرے گا ترا فاعت کرے گا ترا فاعت کرے گا ترا فافر مان نہ کرے ۔ (دوایت کیا اس کو بخاری نے .)

یعی ہوندرموانق مترع کے ہواس کو پوراکرسے اور جوشرع کے فلات ہمراس کا پرراکر نا جائز نہیں مثلاً کسی نے منت مانی کہ میرا بیٹا اچھا ہوجائے تو ناب کا جلسہ کروں گا، یہ ہے ہودہ نذرہ ہے اس کا پوراکر نا جائز نہیں .

ایس کا جلسہ کروں گا اور ممنوع نثررس اس طرح اس زما نے میں بہت ہے امور مکروہ و بدعت کی نذر مانی جا ت بعوام بالحضوص مستورات اس میں زیادہ بہتل میروہ و بدعت کی نذر مانی جا تی ہے عوام بالحضوص مستورات اس میں زیادہ بہتل میں امام عین کی فقیر بنا ناکسی کے نام کی چون کہ دکھنا یا بالی بیمنا ناکسی مزار بیشان کسی کے نام کی چون کہ دکھنا یا بالی بیمنا ناکسی مزار بیشان کے بیمنا نائشی مزار بیشان کے سرد کا بحراکر نا خدائی رات کرنا جیسی آجے کل ہوتی ہے بیشل کے کا دوزہ میران بیمن کی شروبت میں چھی دکھنا اور بہت میں واہی تباہی با تیں مشہور و معروف ایس جن کی شروبت میں جا تھی

دوم یہ کہ اللہ کی شم کھا دے تو بیج کھا دے جنا پنہ حضرت ابو ہمریرہ سے روابیت ہے کہ فرای شم کھا دے کہ فرای شم کھا دُ مگر روابیت کھا اس کو ابوداؤد نے اورنسائی نے وی جس حالت میں سیچے ہمو۔ (روابیت کیا اس کو ابوداؤد نے اورنسائی نے وی

سوم؛ یہ کد زیادہ قسم نہ کھاتے اس میں اللہ تقالی کے نام کی بے وقت ہے۔ اللہ تقالی نے سورة نون میں حلاف کداوصاف ذم میں یا و فرمایا ہے۔

چہارم: بہ کہ اگر شرع کے موافق کسی امر برشیم گھائی ہے تو اس کو پر اگرے۔
اور اگر خلاف شرع ہے مثل کسی گناہ برشیم گھائی ہے کہ فلاں برظلم کروں گا یاکسی کا
سی تلف ہوتا ہے مثلاً قتم کھائی ہے کہ باپ یا بھائی یاکسی اورسلمان سے نہ
بولوں گا یا فلاں حقد ارکو کچھ نہ دوں گا .ایسی قسم کو توٹر ڈالے ۔ چنا بخہ الوم بریری میں
سے روایت ہے کہ رسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جوشخص کسی بات پرقسم
کھائے اور پھر دوسری بات اس سے انجی نظر آئے تو ابنی قسم کا کفارہ و سے اور اس کام کو کررے ۔ (روایت کیا اس کوسلم نے)

بنیم یک کسی کائی مار نے کے واسطے بھیراور پیچ کی شم نہ کھاتے البة اگر
اس برظلم ہوتا ہو توجائز ہے مثلاً تمہارے ذمہ زید کا بچرد وہی آئے ہے تو تم
قسم اس طرح کھا تا جا ہو کھو ٹی بھی نہ ہوا وررو ہی بھی نہ دینا پڑے مثلاً یوں
کمر کر میرے باس متہا دار ہی نہیں ہے اور تہا دا مطلب یہ ہوکہ اس وقت
ہماری جیب میں نہیں ہے۔ یہ چیا گنا ہ ہے۔ البتہ اگر کو کی ظالم چر ڈاکو تہا ہے
گمر کا دفیہ خزید خزید جردیا فت کرے تو اس وقت الیسی تا دیل سے قسم کھا لینا
کمر کا دفیہ خزید خزید ہو کی بہیں ہے۔ جھے کیوں تنگ کرتے ہو قور جا گر

اصل نہیں بلکہ کلیر ہی ایو ٹیر ہما نعت آئی ہے۔ برشے تعجب کی بات یہ سے کہ بعن بڑھے سکھے وگ ان رسوم کے حامی و ناصر ہیں بالحضوص یخ مدو کے برے کو حلال و طیت سمجھنے والے تو بکٹرت ہیں ۔

ما حبو إقرآن مجيدين صاف لفظ وَ مَا أُهِ لَتَ بِهِ لِعُ بِيرِ اللهِ مِوجِود بِهِ اللهِ مِوجِود بِهِ اللهِ مِوجِود بِهِ اللهِ لَا مُعرَّفِ اللهِ مِوجِود بِهِ اللهِ لَا مُعرَّفِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا عَلَمْ المَا اللهِ مِن اللهِ مَا عَلَمْ اللهِ اللهِ لَا مُعرَّف مِن اللهُ مَا عَلَمْ اللهِ اللهُ اللهُ مَعِن اللهُ اللهُ مَعِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ ا

حفظ ميكين و آواب أل فرمايا الله طالب أل في المنظمة الميكي و آواب ألى المرايا الله الله الله في المنظمة الميكاني المكني ا

اول یک عنبرالله کاسم نه کھائے جنابی ابن عمرت روایت ہے کہ سنایں نے رسول اللہ کا نشر کھائے جنابی سے کہ سنایں نے رسول اللہ کا نشر کھائے وہ مشرک ہوجا تا ہے .

مرادم شرک علی ہے دین پیشرکوں کا عمل ہے اکثر آج کل بیٹے کی باپ قسم کھایا کرتے ، ہیں اس سے بہت احتیا طیا جسے یا بعض لوگ یوں قسم کھائے ، ہیں کہ اگر میں جوٹا ہوں تو ایمان مجھ کو نصیب نہ ہواس کی بھی سخت مما نعت آئی ہے ۔ مدیث ہیں ہے کہ اگر جوڈ کہ ہے تب تو ایمان جا تارہ اور اگر سچاہے تب بھی میجے وسیامت اسلام کی طرف نہ آسے گا ۔ (دوایت کیااس کوالو داؤد نے ۔)

ہے بلکہ اکثر علیا نے مقعتین کے نزدیک السے وقت میں صریح جموط مجی جا تزہے۔ الدمرية راوى بن كرارشاد فرالي رسول الشدسلى الشدعليد وسلم في ك قسم كهانے والے كى نيت يرقم واقع بوتى بى دروايت كيااس كوسلم نے.) رفع على وكفاره فتم وافسام آل كقاره كالمتنسي بير كفائيس كفارة قتل ، كفارة ظهار ، كفارة رمضان بيهب شمين قرآن و صديث بين مذكورين. كفارة يمين : كفارة مم كركت بي سين اكرشم أدث مات توادس مسكين كو كهانا دووقت بيث بحركر كهلادے ياان كوايك ايك بوطرا كيرادے وے یا ایک غلام آزاد کردے ان ٹینوں میں اختیار سے کہ جو چاہے اوا کرسے۔ جب ان تینوں امرسے عاجر ہواور قدرت مذر کھتا ہواس وقت تین فرزہ سگاتارر کھے۔ اکٹراؤگ تین روزوں برٹال دیتے ہیں اگرج کھانا کھلانے ک استطاعت رکھتے ہوں برجائز انہیں ہے اس سے کفارہ ادانہ ہوگا اور اگردس کو فی مسکین نصف صاع گیہوں ہو . م کے سیرسے پینے دوسیر ہوتے ہیں یا اس کے دام دے دے تب عی بجائے کولانے کے ہے۔

کفارہ قتل در اگر عول جوک سے کوئی خون ہوجا دے تواس میں علاوہ دیت یعن خون بہا کے جس کے اسکام ومقدار کتب فقد میں مذکور ہیں ایک غلام آزاد کرنا واجب ہے اور اگر اس پر قدرت مذہو تو دو ماہ کے متدا تر روزے رکھے یہ توب کی کمیل کے لئے ہے .

عفر و م کے ساتھ تشبید دی جائے اس کو ظار کتے ہیں وہ عورت اس پر

حرام بوتی ہے جب کک کفارہ نہ دے کفارہ اس کا بہ ہے کہ اقل ایک غلام آزاد کردے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو دوماہ لگا تارر د زے رکھے۔ اگراس مج بھی قدرت نہ ہو توسا کھ مسکین کو دو وقت پہیٹ بھرکر کھا نا کھلادے اب وہ عورت پرستور ملال ہو مائے گی۔

حیفاف رمضان ادکوئی روزه قصداً بلا عدرا فطار کردیا مائے توعلا وہ قضائے کفارہ بھی دینا پڑے گااور یے کفارہ اور اس کی ترتیب بائل مثل کفارہ ظہار کے سے .

قلبیلی در دوروں میں لگاتار ہوتا شرط ہے اگرایک روزہ مجی خواہ بعذریا بلا عذر درمیان میں رہ جائے تو از سرنو پچرک لسلہ شروع کرنا بڑے گا البتہ عورت کے لئے حیص کا آ جانا عذر معبول ہے گرشرط بیہ ہے کہ باک ہوتے ہی فور اسٹروع کردے ۔ اگر باک ہونے بعد ایک روزی بھی خفلت ہوگی تو پھیراز سرنو شروع کرنا بڑے گااور نفاس عذر نہیں ہے یعنی بعد فراغ نفاسس جمراز سرنو سلسلہ شروع کرنا بڑے گا اور نفاس عذر نہیں ہے یعنی بعد فراغ نفاسس جمراز سرفوسلسلہ شروع کرنا بڑے گا اور نفاس عذر نہیں ہے یعنی بعد فراغ نفاسس جمراز سرفوسلسلہ شروع کرنا بڑے گا ۔

بدل چھیانا ارشاد فرمایارسول الشرصلی الشرعلید ولم نے وشخص الشرتعالی اوردوز قیامت پریقین رکھتا ہو دہ جمام یں بینگی با ندھے نہ جاسے۔ (روایت کیاس کوٹر نڈی نے ۔)

کے یا ویڈی کے انہوں نے سوال کیا کہ بھی ایک شخص دوسرے کے پاس رہتاہے ریعی ہروقت ایک مگر رہنے سے محافظت شکل ہے ) آپ نے فرما یا کداگر تم سے یہ بات ہو سکے قواس کو کوئی نہ دیکھے قوالیا ہی کرو انہوں نے سوال کیا کہ کھی آدمی تنہائی میں ہوتاہے ۔ آپ نے فرما یا بھیرانشد تعالیٰ سے حیا کرنامناسب

ہے دوایت کیااس کوتر مذی نے ،)

ہروہ کے صغرور می اسکام ایر بری کے اسکام بین ناجلے
دیر اس کی یہ ہے کہ جام میں کئی کئی آدی کیجا عسل کرتے ہیں ، اس لئے پردہ وہ ہونے
ہوار ونڈی سے جوبے پردہ ہونے کی اجازت دی اس سے مراد وہ لونڈی
ہنیں جو ہندور ستان میں اکٹر براے گھروں ہیں بائی جاتی ہے کیو کئی ہے تو شرعی
قا عدہ سے آزاد ، ہیں نذان سے جبراً خدمت لینا جائز ہے نذان سے خلوت اور
صحبت کی اجازت ، باکل اجنبی آزاد عورت کے مثل ہیں ، اوکروں کی طرح ان
سے برتا وکرنا جا ہیے ، خدمت بھی رصنا مندی سے (خواہ تنخواہ پر رصنا مندموں
باکھا نے کپرطے پر) ہونا جا ہے اور ان کو اختیار سے جس سے چا ہیں نکاح کریں ۔
جب جا ہیں جہاں جا ہیں جلی جائیں ،ان پر کوئی بس نہیں ہے ۔

اور حدیث مذکورہ سے بہجی معلوم ہوا کہ تنہائی ہیں بھی بلا صرورت برہند ہو نارخواہ کل بدن سے یا بعض بدن سے جس کا چھیا نا مجمع میں واجب ہے) جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اور مل ککہ سے حیا کرنا جاہیے ۔ کتب فقہ میں بدن چھیانے کے مسائل برتفعیل تھے ہیں ۔ یہاں اس قدر سمجھ لینا صروری ہے کہمر دکرناف سے گھٹے کک بدن ڈھانکنا صروری ہے اور عورت کو مرسے

پاؤں تک۔ ہاں جس کونا محرم کے روبروکسی صرورت سے سامین آنا پڑتا ہواس کا چہرہ اور دونوں ہا تھ گئے تک اور دونوں ہاؤں شخنے کے نیجے تک کھولما جائز ہے۔ اس صورت میں اگر بدنگاہ سے کوئی دیکھے گاوہ گنہ گار ہو گا۔ اس پر کوئی الزام ہنہیں لکین اور تمام بدن موٹے کپڑے سے اور اس میں بھی بہتر ہے۔ کہ یہ کپڑا سفیدا ورسا دہ ہو مسکلف نہ ہو۔ ڈھکا ہونا جا ہیئے۔ خوشبو وغیرہ بحی نا جوم کے روبر ولگا کرنہ آنا جا ہیئے زیور جہاں تک جمن ہو چھیا ہوا ہو۔ بہت باتیں بالحصوص بے کلفی اور لطفت کی باتیں غیر جوم سے نہ کیے۔

مناصه بیب که جو چیز بصرورت جائزید وه زائدانصرورت ممنوع سهد. اے مرد و اور اے بیبید ان باتوں کی خوب احتیاط رکھو. و کیجواللہ و رسول تم پر بہت شفیق ہیں جس چیز سے منع کیا ہے اس کے ماننے سے سراسر متباراہی فائدہ ہے۔ اس زمانہ میں نہ بدن کا پر وہ ہے نہ آواز کا بجر دکھوطرے مراس طرح کی خوابیاں پیلا ہوتی ہیں اللہ تعالی توفیق دے :

ری نی حرابیان پیلا اوی این الدی ارتفاظ می دوایت ہے کہ صحابہ نے عرف کیا یا رول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ میں اللہ علیہ واللہ میں کیا سنت ہے مہارے اب اس میں کیا مات ہے آئے نے ابراہیم علیالسلام کی انہوں نے عرف کیا کہ گھریم کو اس میں کیا مات ہے آئے نے فرمایا ہم بال کے عوف ایک فیکی ، انہوں نے عرف کیا اور اون والے حافور میں یارسول اللہ !آئے نے فرمایا اس میں بھی ہم بال کے عوف ایک فیکی ، (روایت یارسول اللہ !آئے نے فرمایا اس میں بھی ہم بال کے عوف ایک فیکی ، (روایت کیا اس کو احمد اور ابن ماجہ نے میں ا

## غلطى بتميين مدارس درصرف قيمت جرم قرباني

اوربہت ا مادیث فضائل قربان میں وارد ہیں ا ورگوشت پوست قربانی کاخواہ اپنے کام میں لائے خواہ کسی کو ہدیڈ یا صدقہ ڈرے ۔ مالک کاختیا ہے لیکن فردخت کرکے اپنے کام میں لانا جائز نہیں ا وراگرفرد خت کیاتراں کا معرف مثل زکوٰ ہ کے ہے اس طرح جو مالک کانا ثب و وکیل ہے اس کوی اس قا مدہ کا کھا فحر کھنا جاہتے ۔

اکٹر دارسس عرب میں قربانی کا کھال کے داموں کو ہنم جہاں مدسہ میں صرف کر فوالناہے۔ یہ ہے استیا لمی ہے جمرف مصارف

زكرة بيراس كومترون كرنا ما بية. بي المرتبط المسلوة و دفن ما برشد روايت بكدار شا دفرا إلى مول التدمس الترسل في المرتبط من كون البن بيان كوكفن دے قوام كفن دے واج الله كفن دے واج الله كفن دے دوايت كياس كوسلم نے .)

البررائ سے روایت ہے کہ فرا یارسول انٹرمسل انٹر علیہ وہلم نے جو فض کی مسلمان کے جنازے کے ساعۃ جلے بسبب ایمان اور طلب ثواب کے اور برابراس کے ساعۃ جلے بسبب ایمان اور طلب ثواب کے دفن ہے اور برابراس کے ساعۃ رہے پہاں تک کواس پر نماز پڑھے اور اس کے دفن ہوا کے فارغ بروجائے قر دو شخص دو قبرا کم افواب نے کر لوٹے گا ایک ایک ایک آبرا کی ایک ایک ایک ایک ایک آبرا کے بہاؤ کے برا برہے اور ہو شخص اس پر نماز پڑھے اور قبل دفن جلا ایک تراک میں کرایک قبرا کر طے گا (دوایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ۔)

ف: اکر نوگ جنازه کی نماز اور اس کے سائے مقبرہ تک جانے ہیں کالمی کرتے ہیں اور بہت بڑے اجرسے محروم ہو مالتے ہیں اس سستی کا پہاں بحد نیتجہ ہوتا ہے کہ بعض جنازے کے ساتھ چاراً دمی معیبت سے ملتے ہیں اگر مقبرہ دور ہوان کو دلاں تک بے جانا موت ہوتا ہے۔

صاحبوا ہے سبسلمانوں کے ذمریق ہے اس میں کوتا ہی کرنے سے کوٹی اکیلا گنہ گارنہ ہو گا سب سے دار وگیر ہوگی .

ف: جود عائيں جنازه كى نمازيں رسول اشمسل اشرعليدولم نابت ہونی ہیں ہم ان کونقل کئے دیتے ہیں کدان کا پڑھنا جنازہ پرموتب الباع مُنتَ اور قائده كفن ميت اورسبب افزون ثواب مسل مع ٱللَّهُ مَّا عُفِرُكَهُ وَارَحَهُ دُعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرُمُنْ زُلُهُ وَوَسِمْ مَدُخَلُهُ وَاغْسِلْهُ مالْهَا يَهُ وَالتَّلْجِ وَالْبُرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخُطَايَا كَمَا نَعْيُتُ الثُّورُ بِالْأَبْيُضُ وِنَ الدُّنسِ وَأَبْدِلْهُ وَادْانَحَايُرا مِّنْ وَادِهِ وَالْمُلْانَيْلا مِّنُ أَمْلِهِ وَزَفْحُاخُ إِرُا مِّنُ زُوْجِهِ وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَأَعِدُهُ مِنْ عَذَابِ الْعُنْبُرِوَمِنُ عُذَابِالتَّارِهُ

وَلَيْرِهِ اللَّهُ مِّاغُفِرُ لِحَيِّنَا وَمُتِيَّنَا وَشَاهِدِنَا وَغَالِبِنَا وَصَغِيْدِنَا وَكِي يَدِنَا وَهُ كَي نَا وَأَنْتَانَا قرض لیتے ہوں اور مصیب زدوں کو ملنا کب ہے۔ اکثر مالدار اہل جائداً دکوملنا ہوا۔ اور قرض داری بھی یا توکسی شادی میں برباد کرنے کو یا کوئی عالی شان محل تیار کرنے کو یارسوم عمی میں جو اکثر خلاب عقل اور خلاب شرع میں اڑانے کو. عزمن نام آوری کے کاموں میں صرف کرنے کو قرض ہو تاہے۔ بھر خدا کے فضل سے نام بھی نصیب نہیں ہوتا اور اگر نام بھی ہوا تو اس کی کیا قیمت ہے اور بھر کل کو اس سے بڑھ کرج بدنا ہی ہوگ اس کی کچھ بچوا نہیں۔

دوسرى: بديرميزى بركه اسين ديوريا جائيدا دمحفوظ ركسنا اوردور سے قرص لینا اکر سودی قرص ملتا ہے۔ جیدروزیس دو گئے ہو کدوہ تام ذبيرا ورجائيبا دبرباد بوجاتى سے اور ضاره اور گناه را كھاتے ہيں بس اگر الیی ہی مزورت ہے تو مرگز موجود چیز کی فیت ند کرے . خلاتے تمالی مجرعطا فرمائيں گے . اپنی راحت و عافیت کے مقابلے میں زادر و جائیداد کیا بلاسے . تلیسری: بربربیزی یک کے کریے فکر ہوجاتے ہیں. برنہیں کداس کا خبال رکھیں . عقورًا عقورًا اوا کرتے رہیں اپنے بعض عیرصروری مصارف کوروک كرائي آمدني ميس سے ليس اندازكر كے كچھ كچے بينياتے رہيں. بدنام ہوتے ہيں ا ذبیل برتے ہیں ناد مندمتصور موجاتے ہیں . اعتبار جاتا رہتاہے او گمعاملہ كرتے ہوئے درتے ہيں اورسب سے خطرہ يدكموافذہ الزت سرميد البدج سخت صرورت میں قرص لے اور ادا کی پوری فکرموصریت میں آیا ہے کہ اللہ تعالی ایسے دین کے ذم دارہی خواہ دنیا میں ادا کریں یا آخرت میں صاحب

الله مَّ مَنْ اَخْدَنَهُ مِنَّا فَاخْدِهُ عَلَىٰ الْاِسْ لَاحِمُ وَهُنْ تَوَفَّدُهُ عَلَىٰ الْاِسْ لَاحِمُ اللهُ عَلَىٰ الْالْمُعُرَادُ وَخَلِهُ اللهُ عَلَىٰ الْاِعْمُ اللهُ عَلَىٰ الْاَعْمُ اللهُ عَلَىٰ الْمُعُرِدُ اللهُ عَلَىٰ الْمُحَدِّدُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

ادائے دیں عبواللہ بن عروبن العاص سے روایت سے کہ ارشاد فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اللہ میں مار ما ناسب چیز کا کفارہ ہوجا تاہے مگر دین۔ (روایت کیا اس کوسلم نے۔)

مقدم قرض سے بھی معان نہ ہوا درکس عمل سے معاف ہوگا اس سے دین ک بیب دین اس سے بھی معان نہ ہوا درکس عمل سے معاف ہوگا اس سے دین ک بڑی تنی معادم ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ اس مقدر میں کئ ید برمیزیاں ہوتی ہیں۔

بد برابیری اول ایک کا مداون موجانا اکثر ایسے ہی موتا ہے کہ فضولیا بیم لی در بلا صرورت کسی کا مداون موجانا اکثر ایسے ہی موتا ہے کہ فضولیا کے لئے قرحن لیا جاتا ہے . بہت کم الیبا اتفاق موتا ہے جرمصیبت کے مارے ا پناحی ما نگنے کے وقت (روایت کیا اس کو بخاری نے .) ف: ان احادیث سے کئ باتیں معلوم ہوئیں . اوّل: یہ کو کسب حلال فرمن ہے بین جس کے لئے کو لُ طریق ملال معا

اوّل: یرکسب طلال فرمن ہے بین جس کے سے کو ل طریق ملال مال کا کہ خرکسب کے مذہو۔

دوسرے: یا کرسب کمائیوں میں بہتر دوجیزی بیں دستکاری اور تجارت یعیٰ غربوں کے لئے دستکاری اور مالداروں کے لئے تجارت.

تیسوے: برکرمالم ی صدق وامانت کالحاظر کمیں وفا فریب ذاری ورزاس میں برکت نہیں ہوتی .

جویے ہے ، یہ کومالمات میں زیادہ تنگی نہ کیا کریں کہ ایک ایک کوڑی پر رال بُہلاتے بچرس یا ذرامے مطالبہ کے لئے دوسرے کی جان کھا جا دیں ، آدمیت اور مرقت بھی کوٹی بین ہے ،

بانجویں: یرکر وام خری کا انجام آتش دوز عهد. معاملات فاسره و باطلا کی تفصیل کتب فقه و علمار سے تحقیق کرلینا منروکو ہے دو چار کے نام حوکٹرت سے بھیل رہے ہیں سکھے دیتا ہوں . دن کسی چیز برکئ آ دمیوں کا مل کرچھٹی ڈالنا .

(١٢) سودلينادينااس يى بك اور داك فاز كامنانع بحي آكيا.

رس الجي مال المختف من نہيں آيا فقط بيجك آئے برمعا لمركرينا.

(۱۱) تعویردارگآب یا موضوع تقد جس پی کمی نبی یا الی بیت وصحابی این کردن نسبت بوچا پنا .

ی کورامی کردیں . صدق فی المعاملے ابسینٹے روایت ہے کہ فرما یا رسول اللہ مسل اللہ مسل المعاملے اللہ مسل اللہ مسل

صلی اند علیہ وسلم نے تاجہ ردیانت دار ہمراہ ہو کا بیا داور صد تعین شہدار کے دروایت کیا اس کو تر فدی نے )

میم بن خوام شنے رو ایت ہے کہ اگر بائع وشنری ہے ہلیں اور اسینے اپنے مال کے فیب وجواب کو ظاہر کر دیں تو ان کے لئے بیج میں برکت ہوت ہے۔ اگر بہشیدہ رکھیں اور جوٹ بسیں مٹنا دی جاتی ہے برکت ان دو نوں کے معامل کی . (رو ایت کیا اس کو بخاری وسلم نے .)

عبدالله سعد دوایت ہے کہ فرمایا رسول الله صلی الله علیہ ولم خطلب کرناکسی ملال کا فرمن سیے و فرمن مغہود (نماز و وندہ وعنیرہ کے)(دوایت کیا اس کو بہتی نے شعب الایمان میں . )

نافع بن فدیج شے روایت ہے کہ ایپ سے پہاگیا یارسول الندا کون میکانی سب سے زیادہ باک ہے آپ نے فرایا دستکاری اور وہ تجارت جو د غافریب سے فالی ہو۔ در وایت کیااس کوا حمد نے ۔)

جابر شے روایت ہے کہ فرمایا رسول النہ صلی اللہ علیہ وہم نے نہیں داخل ہوگاجنت میں وہ گوشت جو بڑھا ہو حوام سے اس کے لائن تو دوزخ ہی ہے ۔ (روایت کیا اس کو دارمی نے ادر میں تی نے شعب الایمان میں .)

م ایر سے روایت ہے کہ فزمایا رسول انڈمسلی انشرعلیہ ولم نے انشر تھے کارجمت بروائ خض پر کہ فرم ہونیجے کے وقت اور خرید نے کے وقت اور

(۵) سنار یاصراف و عیره سے جاندی یاسونے کازادر کم و بیش جاندی یاستے اسلامی است

رہ) روبیرے کھے بیسے اب نے کر کچھ دوسرے وقت لینا. اوائے شہادت فرایا اللہ تعالیے نے اور مت چھیا دُگواہی کواور جو چھیائے گا گواہی کوسواس کا دل گنہ گار ہوگا۔

زیدبن خالدسے رو ایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے کیا ۔ تم کو خبر رذکر دوں سب سے اچے گواہ کی یہ وہ تخف ہے جو گواہی دے دے و سے قبل اس کے کہ اس سے درخواست کی جائے۔ (روایت کیا اس کوسلم نے۔)

جوتی گابی اور هجو تی ناش کی باتی اور السے مقد میں فکیل بنا

اس نرکوره آیت دوریش معلیم برواکه گوابی کا چھپانا درست نہیں بلکه اگراکی شخص کا حق صنا تع برور باہے ا در اس شخص کو گواہ نہیں طنے ا در ہم کواس واقعہ کا اطلاع ا در مشاہدہ ہے ا در اس شخص کو ہے بات معلیم نہیں کہ میرے واقعہ ہے واقفہ ہیں ایسے وقت یں خود گوابی دینے کو مستعد بروجانا چاہیے اور اس کی درخواست کا انتظار نہ کرے کیوں کہ اس کو بھارا شاہد برونا معلیم نہیں اس دھ درخواست کا انتظار نہ کرے کیوں کہ اس کو بھارا شاہد برونا معلیم نہیں اس دھ درخواست انہیں کر تا البت اگر بعد ہمارے جنلا دینے کے چروہ ہماری گواہی مینا صنر وری نہیں اور مرجول گواہی میسا کہ آج کل بحثرت رائے ہے بڑا گناہ تو مرجول گواہی میسا کہ آج کل بکترت رائے ہے بڑا گناہ تو مرجول گواہی میسا کہ آج کل بکترت رائے ہے بڑا گناہ تو مرجول گواہی میسا کہ آج کل بکترت رائے ہے بڑا گناہ تو مرجول گواہی میسا کہ آج کل بکترت رائے ہے بڑا گناہ تو معلی انشرعلیے مدیم بن فائک شدیدے روایت ہے کہ ایک بار رسول الشرصل الشرعلیے

وسلم نے صبح کی نماز بڑھی جب آپ فارغ ہوتے سو کھوٹے ہوگئے اور فرمایا کہ جب آپ فارغ ہوتے سو کھوٹے ہوگئے اور فرمایا کہ جب وقی گئے اور فرمایا کہ جب کا بھر آپ نے اس کے برابر قرار دیا گیا ہے البخان فرمایا بھر آپ نے بہ آیت بڑھی ۔ فاجت بنبی البخ سے اور جبوط بات سے -(روایت کیا اس کو البردا وُدر نے دی ا

اس آیت میں سنسرک اور قول زُور کو ایک جگد لاتے ہیں سومعلی ہوا کہ دونوں میں مجھومنا سبت ہے اسی طرح جوٹا مقدمہ نالش دائر کرنا یا جوٹا حلف کرنا نہایت دبال عظیم ہے۔

الى ذراً سے روایت لہے کہ رسول الشصلی الشدعلیہ دیم نے فرالی کہ جو شخص دعویٰ کرے الیسے حق کا جو واقع میں اس کا نہ ہوسو وہ شخص ہم ہیں سے بہیں ریا اور اس کو ماہیئے کہ ابنا تھا ناجہ نم میں بنالے اروایت کیا اس کو المہنے کہ ابنا تھا ناجہ نم میں بنالے اروایت کیا اس کو المہنے کہ ابنا تھا ناجہ نم میں اور ابر اماری سے روایت ہے کہ فرایا رسول الشصلی الشدعلیہ دسلم نے کہ جو واقع میں اس کا نہ ہوسو وہ خص ہم میں کہ جو نواقع میں اس کا نہ ہوسو وہ خص ہم میں سے انہیں ریا اور اس کو ماہینے کہ ابنا تھا ناجہ نم میں بنالے - دروایت کیا اس کو مسلم سنے ،

ادرا برامامی سے روابت ہے کہ فرمایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہو سخف قطع کرے تن کسی سلمان کا (یہ قیدا تفاقی ہے جی محرسم سب کابراہہ ہے) اپنے صلف سے سو تیجیتی واجب کرے کا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دوزخ کواور سوام کرے گااس برجیت کو کسی خف نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ محور کی چیز مواسات بھی صنر ورہے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وہلم سے عرض کیا کہ میں فادی سے کس قدر معاف کیا کروں فر مایا ہر روز ستر مرتبہ ار وایت کیا اس کو تر بذی ہے ،) مراد یہ ہے کہ ہر بات ہیں اس پر شختی کرنا اور اس سے تنگ ہونا نہ چاہیے جس آدی سے بہت سی راحت پہنچتی ہے ۔ اگر ایک آدھ تکلیف بھی ہوئے قرصبر کرے اور اس کو معذور سمجھے ۔

ضرمت والدين ارشا دفرا يارسول الترصلى الشرعليه وسلم في الله تعالى كا كا فوشى والدين كى النوشى والدين كى النوشى من سبع الدين كا النوستى من سبع الله تا تنوستى من سبع الله من الله تا تنوستى من سبع الله من الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى النه تعالى الله تعالى الل

ابن مسعود نظر عوض کیا یارسول الله سب سے بڑھ کوعل کون ساہے فرایا نماز بڑھنا اپنے وقت پر ابنوں نے عوض کیا بھر کون ساعل آپ نے فرایا ماں باپ کی خدمت کرنا ۔ ابنوں نے عوض کیا بھر کون ساعمل آپ نے فرایا جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کی داو میں ،(روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ۔)

ف: اوربہت می آیات وا حادیث اس باب بیں وارد بیں آج کل ہیں۔
یں بہت کو تاہی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح مجھ اور نیک توفیق عطا فرہ ہیں۔
مربیت اولاد فرایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حس شخص کی تین لڑکیاں
ہوں کہ ان کو علم وا دب سکھلادے اور ان کی پرورش کرے اور ان پرمہر باتی
کرے اس کے لئے منرور جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ور وایت کیا اس کو بخاری
نے ادب ہیں) اور بخاری نے اوب میں ابن عمر شسے روایت کیا ہے کہ جسا کہ تہاری والد کا بھی تم پرحق ہے۔

ہویارسول انٹر اآئی نے فرایا اگرچ بیلوی مکوی ہی کیوں مذہبو ۔ (دوایت کیا اس کوسلم نے .)

اسى طرح جور في مقدم كا وكيل بننائجى وام ب الشرتعالي في فرمايا بينائجى وام به الشرتعالي في فرمايا بينائجي و كلا تتكن للعائن بين خصيما و الخ

تعقی یا نسکاح ارشاد فرایا رسول انشرسلی انشرعلیه دسلم نے اسے جا محت جوا فوں کی جوشخص تم میں بی بی کور کھرسکے دیعنی نان ونفقہ بھی اور محبت بریجی قادر مہو) تروہ نکاح کرسے کیونکہ اس سے نگاہ نیچی رمتی ہے اور شرمگاہ محفوظ رمہتی ہے ۔ دبخاری وسلم )

ف: اور جب خف كوقدت يا ماجت د مواس كونكاح كرنا صرورى نهير.

ادائي موق عيل ارشاد فرما يا رسول الشرصلي الله عليه ولم في مروع مروع مروع كرواس خفس سع جومتها رساعيال بين بو داد وايت كياس كوبخارى وسلم في ما

اور ارشاد فرمایا سب سے افضل دہ دینارہے جس کو آدمی ابنے عیال برخرے کرے دروایت کیا اس کوسلم نے . )

اور ارشاد فرایا گافی ہے آدمی گنہگار ہونے کے لئے یہ کرمنا نع کردے اس تخف کوجس کا قرات اس کے دمہے (روایت کیااس کو الددا دُدنے .)

ف: اگر آدمی کے پاس زیادہ مال نہ ہو توغیروں کی نسبت عیال کازیادہ سی ہے السی کا دیادہ سی ہے السی کا میاں کا دیادہ سی ہے السی کی است میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی میں ہیں کی مدرت کرسکتا ہے قرسجان اللہ اس سے بہتر کیا چیز ہے۔ ف اور غلام فوکر فدمیت گار می عیال کے حکم میں ہیں۔ ان کی مدارات و

اطاعت ما کم منرایا رسول الشرسلی الله علیه ولم نے بین تم کو وصیت کرتا موں کد الله تعالی سے درجو اور کہنا سنیو اور مانیو - اگر جے مبشی غلام ہی کیوں مذہو (روایت کیا اس کو ابودا وُدنے -)

ف: اگرجیر مبینی غلام قاعدهٔ مشرعیسے امام و خلیف نہیں ہوسکنا مگر مشرع میں جس طرح اما و خلیفہ کی اطاعت واجب ہے اسی طرح سلطان کی بھی بعنی جس کو تسلط وشوکت مامل ہو جائے اورسلمان اس کے سایئ جایت میں امن وعا فیت سے رہ سکیں سوسلطان ہونے کے لئے وہ شرالُط نہیں جو امامت و خلافت کے لئے ،میں البتہ اسلام شرط ہے۔ لقولہ تعالی و اُولی الْاکمئر مین کھ الدید .

اوراگر کافر صائم سے معاہدہ ہوجا وے اس معاہدہ کا پوراکرنا وہ بہ اس معاہدہ کا پوراکرنا وہ بہ اس معاہدہ کا فرائل وہ بہ اللہ الرشرعی صرورت اس عہد کے توڑنے کی ہو تو اس کو اقل اطلاع اس معاہدہ کے انظر جانے کی کر دے لقولہ تعالیٰ فَانْبُدُ الْکَیْهِ حَدْ عَلیٰ سَواع ورن عی رکاسخت گناہ ہے۔ لقولہ تعالیٰ وَانْدُ اللّٰهُ لَا یُحِبُ الْمُخَائِبُ اِنْنَ مَ

ا صلاح باہمی فرایا اللہ تعالی نے اگر دو جماعتیں سلمانوں میں سے لڑنے اگر دو جماعتیں سلمانوں میں سے لڑنے لئیں تواصلاح کر دو ان کے درمیان، بھر بھی اگر ایک زیادتی کرمے دوسرے براس سے لڑو ہوزیادتی کرتاہے۔ یہاں تک کہ لوٹ آ وسے ضدائے تعالی کی طرف فی فقط

کی طرف . فقط اس سے دو با بیں معلوم ہوئیں . ایک توب کر اول لڑا ئی کرنے والوں یں مسلح کی کوششش کرو، دوسری یہ کراگر تھے بچی ایک ظلم بیر کمر با ندھے تومظلوم ف: پوئد اولا وسطبی محبت ہوتی ہے اس لئے اس سے میان کرنے میں شریعت نے دیا دواہ تمام نہیں فرمایا اور لڑکیوں کو چونکہ تقیر سمجھتے ہیں اس لئے ان کی تربیت کی فضیلت بیان فرمائی ۔ ان کی تربیت کی فضیلت بیان فرمائی ۔ صمامی محمول شاری ایسال کے صلاحات میں میل شاہد میں خاری

صبلم رهم ارشاد ضرما بإرسول الشرصلي الشرعليه وسلم في جنت بين واخل م ہو گا ہو شخص تا تہ واروں سے برسلو کی کرے (روابیت کیا اس کو بخاری نے۔) اطاعت آقا علام جب خرخواس كيد اينة آماك اورا هي طرح بالاوس عیادت اسینے پرورد گار کی سواس کو دُمبرا اُواب ملے گا۔ دبخاری ) حكومت مي عدل كرنا ارشا دفرها يارسول الترصلي المدعليه والممن سات ادمی بی جن کو الله تعالی قیامت کے دن عرف کاسا یہ عطا فرما ویں گے . ایک ان میں سے حاکم عادل ہے . (روایت کیااس کو بخاری وسلم نے .) التباع جماعت ارشاد فرما بإرسول الشصل الشرعليه ولم في كمم كومايخ جيزون كاعكم كرتا بون كالشدتعالي في مجد كومكم فرايا بع. سننا، ماننا، اشاعت دین کرنا، ابجرت کرنا، جماعت کے ساتھ رہنا، کیونک و شخص جاعت سے ایک بالشت بھی نکل اس نے اسلام کا حلقہ این گردن سے نکال بھیسکا مگرید کہ بھرجماعت میں جلا آوے (روایت کیا اس کوتر مذی اورنسائی نے) ف: يعنى عقائدوا عال بين جاعت ابل حق كى متابعت كرسه اور علامت اہل تی ہونے کی رہے کہ وہ جاعت کتاب وسنت کے موافق علتے ہوں اور موا فقت کتاب وسنت کی کھلی علامت سلف صالحین کے ساتھ تشبه بع جس قدر صحاب وتا بعين كے ساعد مشابهت ہوگی. اس كوكتاب وسنت سے زیارہ موافقت ہوگی .

کے پھر بھی تمام مصائب و تکالیت کی برداشت کرسکے تو بہت بڑی اولوالوں ہے قال اللہ تعالی و وَاصْبِ بِرْعَ لَی مَا اَصَابُ كُ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ عَدْ وَمِ الْدُمُ وَدِيْ الْ

ا قامت حدود الدف وفراً السول الشصل الشعليه وللم فقاع كرنا ايك مدود مين سع بهترب عاليس دن كى بارش سعد الشدتعاك كالم مك مين ورد البت كياس كوابن ما جدف.)

ادر ارشا د فرمایا قائم کیا کرو مدود الشد کو ابنوں میں اورغیروں میں بز پکرٹے تم کو اللہ کی راہ میں کسی طامت کرنے والے کی طامت (روایت کبا اس کو ابن ماجہ نے . )

عدودوه سزائیں ہیں جو شریعت میں بعض معاصی پرمقرر ہیں ان میں کسی کی رعایت جائز نہیں دہ مثل نمازروزہ کے فرص ہیں اس میں تقرف کرنا جسے مناز دوزہ میں تصرف کرنا ورجن افعالی پرسزا مقرر نہیں اس میں سزا دینا تعزیر ہے۔ یہ حاکم کی رائے برہے اس میں کی کرناکسی مسلحت سے رعایت ورگزر کرنا جائزہے بلکہ بعض مواقع بربہ ہرہے جیسا کہ ایک حدیث میں مذکورہ اسٹا عرف ویل اشاعت دین کرنا اور اس کی فضیلت میں بکترت امادیث وارد ہیں ،

اداتے امانٹ ادشاد فرمایا رسول اند مسل اند علیہ دسلم نے ایمان نہیں جس میں صفت امانت داری نہیں اروایت کیا اس کوا حدیث ،)
اورطبرانی نے ایک مدیث نقل کی ہے کہ خیرخواہی کروعلم میں کیو کہ علم میں

کو تنهامت چوارد مبکداس کی مدد کرو اور ظالم کے ظلم کو دفع کر و۔

اعا سنت کار خیر افرایا الله تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مدد کرو
نیک کام بیں اور تقویٰ یر .

نیک کام بی اور تقوی پر . ف: اس زمار بی اگر کوئی شخص نیک کام کرنے کو کھول ابو تاہے وگ اس کا سارا بہ جمداسی کے ذیتے ڈال دیتے ہیں اوراس کا شخصی کام می اس کو ان اس کی بات مک نہیں یو چھتا، اس ایت سے تاکید علوم ہوائ کسب کواس کی مددحیں قدرا درجی طرح مکن ہوکرنا صروری سے۔ امر بالمعروف ولتى عن المنكم إنرايا الله تعالى في الركون ين ایک الیں جاعت ہونی جاستے کوئی کی طرف بلاتے ہوں اور ابھی بات کاحکم كري اوريدى بات سے روكيں اور يى لوگ بين فلاح يانے والے اور فرما ما رسول الشرصلي الشرعليه وسلم في جو تخف تم يس كو أي برا أي و يجهاس كو این با تقسے مٹا دینا جاستے . اگر بہ قدرت مذہو توزبان سے منع کرے اور اگریکی نه بوسکے تواہیے دل سے اس کو بڑا جانے اور یہ ایمان کا بہت ہی کمزور درجر ہے۔ (روایت کیااس کومسلم نے ،)

ف: اس سے معلوم ہواکہ امر بالمعرون وہی عن المنکر بقد راستطا واجب ہے جوا تقریعے مٹاسکے جیسے حاکم گھرکا ماکٹ کس مجمع کا افسروہ باتھ سے مٹا ڈالے بجرز بان سے روک سکے جیسے وا عظرنا صح یاجس کی بات جلتی ہمو وہ نہ بان سے کہے در ہز خامرشی ہمترہے فیت وفسا دسے کیا فا کدہ بس دل سے اس کو بڑا مبانے اور اگر دل سے بھی نظرت نہ ہوتو ایمان کا خداہی ما فظ یں داردہے کہ یہ بات طال بنیں کو فرپیٹ جر کرکھا بیوسے اور پر وسی محوکا بڑارہے

حسن معاملے فرا الندصلی الشرعلیہ وہم نے کہ تا ہو لوگ قیامت کے دن فاہر ہو کہ ای الند کا خون کیا اور باک معاملہ کیا اور بیک معاملہ کیا اور بیک معاملہ کیا اور بیک بولا ، در وایت کیا اس کو تر مذی نے ) الا ہر ریر آفاسے روایت معاملہ کیا اور بہت بختی ہے کہ ایک شخص نے حصنورصلی الشرعلیہ وسلم پر تقامنا کسی می کا کیا اور بہت بختی کی ، آپ کے صحابہ نے اس کی تنبیہ کا ارادہ کیا آپ نے فرایا اس کو کچے مت کہو . اس سے کہی دار کو کھنے کا حق ہے اور اس کے لئے ایک اونٹ فرید دو اور کو لوگ لے اس کے اور اس کے لئے ایک اونٹ فرید دو اور کو لوگ لے ایک اونٹ میں اچھا ملت ہے ۔ آپ نے فرایا وہی فرید کر دو . لوگ لی بیس بے شک تم سب میں اچھا وہ شخص ہے کہ دوسرے کا مق انجی طرح ادا کرے . ایس بے شک تم سب میں اچھا وہ شخص ہے کہ دوسرے کا مق انجی طرح ادا کرے . (دوایت کیا اس کو بخاری وسلم نے .)

قدردان مال صلال مال ملال قدر كرنا جاسية اس كوبريا در كرما مال بين اس كوبريا در كري مال باس رسن سے نفس كو اطبيان رہتا ہے ورم براگنده دل .

خیانت کرنا مال میں خیانت کرنے سے بخت ہے بعنی کسی کونلم میں دھو کہ مت دو. غلط بات مت بتلاؤ جور آتی ہو کہہ دو کہ ہم نہیں جانتے.

دو. علا بات من به براد بردار بردار برابی بات .
قرص دین ابن ماج بی صدیت ہے کہ صدقہ دینے سے دس گنا تواب ملنا ہے اور کسی کو قرص دینے سے اعظارہ گنا تواب ملنا ہے فقط وجواس کی ایک توبہ ہے کہ صدقہ تو بدوں حاجت بھی مائک لیا جا تاہے اور قرص حاجت مند ہی مائک لیا جا تاہے اور قرص حاجت مند ہی مائک ایا جا تاہے اور قرص حاجت مند ہی مائک ایے وصول تاہدے اور دیریں وصول قرص دے کراس کی طرف النفات اور تعلق لگار ہتاہے اور دیریں وصول ترمن دے کراس کی طرف النفات اور تعلق لگار ہتاہے اور دیریں وصول جونے سے ضعوصًا اپنی حاجت کے وقت وصول نہ ہونے برسخت گفت ہوتی ہے ۔ اس وج سے اس کا قواب زیادہ ہے .

فنکت ایخاره بی بیب کراصل میں اس کا ڈاب صدقد صمناعت بے بینی صدقہ بیں ایک اُڈاب مدقد میں ایک اُڈاب مدقد بین ایک ملاہے تواس بے بین مدقہ بین ایک ایک میک دود و طبقہ ہیں توکل بیس رو پیر ہوئے لیکن چونکہ اس فی ایک ایک کو میر وصول کرلیا۔ ۲رو پیر اس بین گھٹ کرامخاره ره گئے (والله اُ

مرارات ہمسایہ افرایا رسول الله صلی الله علیہ ولم نے جو تحض الله تعالیٰ براور قیامت کے دن پریقین رکھتا ہوا پنے بڑوسی کو دستائے (وایت کیا اس کو بخاری وسلم نے .)

اور فرمایا رسول انٹرصلی انٹرعلیہ دسلم نے احسان کرو اپنے پڑوسی سے۔ ہو جا دُسگے تم ایمان والے (روایت کیا اس کو تر مذی نے) اور ایک حدیث اَلْسَلَا مُرْعَلَيْكُوْ يَاسَ عَقريب قريب الفاظ آت بي - آداب، بندگ، كورش يرسب برعت سيته بي . خيرا كوك شلام كے لفظ سے بہت بى بُرا مانے قراس كو حصرت سلامت ياتسليم ياتسليمات كنے تك كنبائش معلوم به وتى ہے . چينك دالے كاجواب يعنى كرجب كوئى چينك لے كراً لُحَدُدُ دِللّٰ ہِ

كه تواس كرواب ين يَرْحَمُكُ الله كهنا جابية .

كسى كوا ينراً وضرر مردينا فرايا رسول الترسلى الشعليه ولم ف لا ضرر و ينا فرايا رسول الترسلى الشعليه ولم ف لا ضرت و ينا في المنطق المراد المنطق المنطق

اورارشاد فرمایا آپ نے مسلمان تو وہ مخص سبے حس کی زبان اور الحقرسے اوگ بنجے رہیں (روایت کیا اس کو بخاری نے) ت : دوسری مدسیت کیا ان کو بہلی مدسیت سے کمان کو بہلی مدسیت سے عام مخلوق کو صفر رہنجانے کو منع فرمایا گروہ نزبانی ہو مشلا کسی کو گالیاں دینا ، فلیم کرنا ، مسکم کرنا ، مسلم کے دفر مایا رسول اللہ و

ا میں ب اللہ علیہ تھا ہو العبال عامرے روایت ہے دمرا یا رول اللہ صلی اللہ علیہ تعلیم نے جتنی چیزیں لہود لعب کی ہیں سب بیہودہ ابنی مگر ایک ترکمان سے تیر بھینکنا دو سرے گھوڑے کو سدھانا، تیسرے اپنی بیوی سے ملاعبت کرنا . یہ تینوں کھیل فائدہ کے ہیں ۔ (روایت کیااس کو ترمذی نے ،)

ف: بعن اکثرول بہلانے کی چیزیں وقتِ عزیز کی ضائع کرنے والی اور لغو ہیں گریہ تینوں یا جوان کے مثل ہوجس میں کوئی معتدبہ فائدہ ہوان کا معنا گفتہ نہیں . یہاں سے شطر بخ گنجفہ ، بئوسر اور سزار وں لغویات کا مال

بنائج مربت شربیت بی واردہے کدارشاد فرمایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لوگوں بر ایک ایسا زمان آنے گاکداس بی کوئی چیز کام نرائے گا بجز دینا رودر ہم کے دروایت کیا اس کوا حد سنے )

الترجه لل التسالم وعطس التينين فروايت كياكه فرما يا رسول الترصل الله عليه وايت كياكه فرما يا رسول الترصل الله عليه والم فرما من مسلمان كي عقوق مسلمان برباني بين دان بين دويه فرمائ .

دا اسلام كاجواب دينا و درا اور جيني والي كوجواب دينا وف قرآن مجيد يسب كرجب تم كوكوئي سلام كرسه تواس سے اجھاجواب دويا وليسابي والادو اس سے معلوم بواكر سلام كرجواب بين سر بلادينا بايا عقرا على دينا بي كافى نهنين .

اس سے معلوم بواكر سلام كاحد فروريث نثر ليف بين سر بلادينا بايا عقرا على دينا بي كافى نهنين .

بحدائله سبحاند وتعالى قدوقع الفراغ من تسويد هاالدى هوتبييضهالخسعشرخلون من شهرالله المحرم العرام يوم النمس والالهم الهجرة فى بلدة الكانفور مدرسة جامع العلوم الملحقة بجامع اليامدة صانها الله تعالى عن النصب الهري رتبناتقبل منااتك انت السميع العليم وتب عليناانك انت التواب الزحيم ولاتواخذنا ان نسينا او أخطأنا ربناولاتحم لعلينااصر أكمأحم لتهعلى الذين من قبلناربناولا تجلنامالاطاقة لنابه واعفعنا واغفرلنا وارحمناانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هسجان دبك ربّ العددة عايصفون، وسلام على المرسلين والحد لله رب العلمين ه

رزنی و تال النبی صلی الله علید وسلم اکثر واذکرهادم اللذات بعنی الموت الموت کی اللذات بعنی الموت کی اللذات بعنی الموت کی تو تکریمیل این اعمال صالحہ وافلاق فاصلہ سے ہوتی ہے جیسا کہ رسالہ بذا میں فرکور ہوا اور تصیل ان اعمال وافلاق کی بوجہ نسیان آخرت و تُحتِ دُنیا کے دشوار ہور ہی ہے اس سے اس مون کا علاج حدیث فرکور میں یہ فرایا گیا کہ تم موت کو زیادہ یا دکرو۔ اس سے مب کام بن جاتے ہیں اور کا ہر ہے کہ موت کی یاد ہی ہے کہ اس کے مب اگے پھیلے حالات متعلقہ پیش نظر کے جادیں موت کی یاد ہی ہے کہ اس کے مب اگے پھیلے حالات متعلقہ پیش نظر کے جادیں

معلوم ہوسکتا ہے بلکہ ان کے آثار مذمومہ میں اگر غور کررکے و کھا جاتے تو اطل سے بڑھ کرکسی لقب کے سختی نہیں اورج فا مُرے اس میں بیان کے جاتے ہیں عقلاء کے نزد یک وُرمُشت سے ذیا دہ ان کی وقعت نہیں ہے۔ راہ سے ڈھی بلاو پچھر مہطا و مینا ایک حدیث نٹریف میں آیا ہے کہ ایک شخص جلاجا تا تھا۔ راہ میں کوئی فاردار شاخے بڑی دیجی اس کو ہٹا دیا تھا کہ چنے والوں کو تکلیف نہ ہمنچے ۔ الشرف اس کی قدر کی اس کو تشام شعب الا بیان میں اون فرایا ہے اور اسی پر بفضلہ تعالے فاتم ہوگیا ۔ شعب الا بیان میں اون فرایا ہے اور اسی پر بفضلہ تعالیے فاتم ہوگیا ۔ شعب الا بیان میں اون فرایا ہے اور اسی پر بفضلہ تعالیے فاتم ہوگیا ۔ شعب الا بیان میں اون فرایا ہے اور اسی پر بفضلہ تعالیے فاتم ہوگیا ۔ شعب الا بیان کے بیان کا ۔ )

وعاً ومن مرا الهي صدقه البين صدقه البين الله عليه ولم كاكه اس رساله كو جس طرح البين نفغل سي الله كاكه اس رساله كو جس طرح البين نفغل سي القام كو البينيا الى طرح المرف قبوليت سي مشرف بي فراحة اورمسلما فرس كحتى بين الس كومفيدونا فع كيجة كه الس كوسج كرا درعمل كرك البين ايمان كوكا مل بنا دين اورسب كے طفيل واركت سے اس ناكاره كو ايمان كا مل بخت مراس اله كو وسيله نجات و ذريعه البين قرب و رضنا مندى كا كري من

ایی دُعاءازمن وازجمله جهان آمین باد

Cartille Come Strong Control of Cartille

とのできないないのかのからできないだったりという

with the who will be the the to the wind the

بايدكه درجشيدن آن جام زمزاك

یارب مرد بخش که مارادران نوان

ايمان مازغارت شيطان نگاه دار

فى الجلدوح وسم زيم مفترق شوند

جان از او د مليد شود در زمين فرد

أواره درسرات بيفتدكه خواجمرد

ازیک طرف غلام بگریدہای اے

وريتيم كومريك دامزرازاشك

تابوت وبنبه وكفن أرندومردة وك

آرندنعش تابلب كورو بركمست

برکس رود بهصلحت نولیش حجم ما

بس منكرونكيربه براسندمال ما

كركرده ايم خيرو نماز خلاب نفس

درجرم ومعصيت بودوفس كارما

يك مفتريا دومفتركم وبيش جشام

علواسه عياضحن شب جمعه بيندبار

وال مصرعه يزكه السده رمت دالت

ميراث يركم فرد أبدبه جستحوت

فاى زمايماند واجزاع مات

اس لئے اس مضمون کا ایک قصیدہ سلیس حضرت شیخ سعدی کے کام سنفل کرتے بين كراس كوكاه كاه مطالع كرك سفر آخرت مين جُست وجالاك بون.

أنهاكه كرده المريكايك عيال شود أن دم كه عازم سفر آن جهان شود مهلت بيا بداز اجل وكامران شود باصدب زار صرت إزاينجا روال شود بربستر بوال فتدونا توال سود ہر دم کے بہم عیادت روال سود درحبتن دوابه برای و آل شود درمال ماچ فكركت بدكمان شود مار بدن ہیں ہے در زیاں سود وان یک دوروزبرسرسود وزیان شود كاحوال برجير كوبذ وحال ازجيال سثور وأن رنك ارغواني مازعفران شود كذلاغرى لسال يمي ريتمان شود نيزازعل بما ندوي بادبال شود چون برگريم ديده ماخون فتان دو

روزے کرزیرفاک تن ما پنہاں شود يارب بضل ولش بخشاتے بنده را بے جارہ آدی کہ اگر خود ہزار سال الم عاقبت جو فربت فين بدورسد فرادازال زمال كربن نازئين ما اصحاب دابيروافعهٔ ما خب كيند وانكس كمشفق ست دلش مربان ما والكركميم بررخ ماافكت طبيب كويدفلان شراب طلبكن كرسودست شايدكديك دوروزد كرماند عمرا ياران ودوستان ممدورفكر عاقبت تاآن ز مان كرجيره بحرد در مال خولش وال رمج دروجود بنوع الركند درورطر باک فت رشتی داود أيرشر الانكروروقت قبعن روح

منيريني شهادت مادر زبال شود قول زبان موافق قول جُن أن شود تاازعذاب وتتم ترحان وامال شود مرغ ازفنس برآبيه ودرآشيا ب شود در یک باست رزبراسمان شود دريم وزريفار براه وفغان شود وز یک طرف کنیز بر اری کناں سٹود بيزع دوديده بررعقيق بمان شود اورا دو ذكر أن زكران تاكران شود بعداز نماز بازمرفان ومان شود محبوس وستمند دران فاك دان سود دین جله مکمها زیے امتحان شود آن خاکدان تیرہ بماگلستان مثود أتش ورفت رب لحدمهم دُخان شود باكريه دوست بمدم وسمارستان شود بهرر با بخانه بهر گورخب ال شود خوابدكه بازبسته عقد فلان شود بس گفتگوتے برمر باغ ود کان شود درديرخاك باعنم وحرت بهال سود له كلير توحيد الله بهشت، كه بمعنى اسباب.



أن نام ميز كم شود دبين سود والتيم زورمند كفي الخوال شود وان خاك خشت وتكش كل كل سود كاب شود بهارود كركه خزال شود تنهار ببرعرص تسرين روال شود درفصل برفيصله سكل روال شود در رو قف محاسبه بك يك عيا ن شود یک سرسیک برآ پردی سرگران شود المخايج تنين ويجيث دمان شود بركس ازو گذات مقيم جنال شود درخواري وعذاب ابرجا ودال شود وابرار راعنا يتحق سائبان شود بس قدر المجونتر زميبت ك ن شود عشرت مرائح جنت اعلى مكال مثود بسته بهشت بثنود نوجوان شود يا صدبزار عصم قرين بهوان شود عاصی چه گورنه برسران برگ خوان مشود خرم دے کہ درجرم آباد آئ وعیش عی رابخوان لطف دکم میمان شود

دانگاه چنسال برین حال بگذرد والصورت لطيف شود جله زمرخاك ازخاك ورخام ماخت تهايزند دوران روز كاربما بكذر ديس ماروزر سخيز كماصنات فلقرا طم فدائے عرق وعلی کائنات را اذكفتن وشنيدن واذكرد لمتديد ميزان عدل نصب كنندا زيراعظن مركس لك كنديه مدونيك توليثتن بذند بازرسردوزخ بلهساط وأنكس كدازصراط بدار زيربات او اشرار احرارت دورخ كند فتبول بس روتے بھی ماہ زنجلت شورسیاہ بسخص بنيواكم ورا ازعلو قدر بس بر مندكه در كان مراد مسكين اسيرنفس وجوا كاندان مقا) بركے كدا زيرات مطبعان كشدفدان

ای کاردولت ست نداند کسے لیقین جمر سرم دی قعدہ مالموم معدى يقين بحنت وفلدت حسال شود

ل خوارى .



صحیح اور پاکیزه زندگ بسرکرنے کے ایک درستگی معاملات کی ہمیت پرسیر حاصل بحث اس کتاب ہیں اس امر کی وصناحت کی گئی ہے کر رزق حلال سے کون کون سی صفاحت ظاہر ہوتی ہیں اور رزق حسرام سے کیا کیا خامیاں بیدا ہوتی ہیں ۔